Oak - 1939 Treater - Abdul Hag Publikher - Anjuman Faraggi Wich (Delli). THE - KHUTBAAT ABOUL HAR Subjects - Usoly Mass & Khutback-C- Tagaseel. Pages - 172 V13352 5-12-05

# سلسائه طبؤعات أنجن ترقی اردو (مند) نمیر ۱۳ ا

بعنی جناب ڈاکٹرمولوی محید الحق صاحب بالقاہم سیکرٹری آئین ترقی اُرُدود ہندا

> کی تعض بُرِمغز اور یا دگارتقریروں کا مجموعہ

شایه کردهٔ انجمن نرقی اُژد دو (مهند) دیلی ساوله MM SECTION.



INTOT

خانصاحب عبداللطیف نے تطیفی پریس دہلی سے چاپا اور مینجرانچرن ترقی اردؤ رہند، نے دہلی سے شائع کیا

M.A.I.IBRARY, A.M.U.

U13352

É.O.

# فهرست خطبات

| أمرضحات | عنوان                                             | تمبتزار |
|---------|---------------------------------------------------|---------|
| 44-1    | خطبهٔ صدارت اندین اوربیش کانفرنس (بروده)          | 1       |
| 4-44    | خطبهٔ صدارت شعبهٔ آردو مندستانی اکبیدی (اله آباد) | ۲       |
| 444     | "أزْد وْ كا حال اورمُستقبل"                       | س       |
|         | (خطبهٔ صدارت انجین حایت امسلام لا بور)            | ٣       |
| 44-41   | خطبه صدارت أنجن ترقی نب ندمصنفین مند ( لکھنو)     | س       |
| 11-24   | خطبهٔ صدارت بهار اُزدو کانفرنس (بیننه)            | ۵       |
| 141-19  | خطبهٔ آل اندما اُزوکا نفرنس (علی گوشه)            | 4       |
| 14144   | خطبهٔ صدارت سنده برا دنشل ار دو کانفرنس (کراچی)   | 4       |
| 124-121 | خطبهٔ صدارت أرْدُو كانفرنس صوبهٔ متوسط (ناگیور)   | ٨       |
| 144-149 | مسلم به نیورستی علی گره ه بی ایک نقر بر -         | 9       |
| 144-40  | ' ہندستانی کیا ہے؟                                | 1.      |
|         | ( تقریر از نسشه رگاهِ وہائی )                     |         |
|         |                                                   |         |
|         |                                                   |         |
|         |                                                   |         |
|         |                                                   |         |
|         |                                                   |         |

### پیش لفظ

واكثر مولانا عبدالحق صاحب منطلة لائعت الزيرى سيكريرى أنجمن ترقى أأدوكو (بند) کے خطبات ہو ایخوں نے مختلف موقوں پر دسیے خاص ایمیت رکھنے ہیں ان میں سے بعض خطبات رسالہ « اردو » میں شائع ہو چکے میں اور کچھ دؤسرے بلنديايد رسائل ميں دليكن بعض خُطِيه جو الك شائع بهوئے أن كى مانك اس قدر نقى كه دفترست فرماكنوں كى تعبيل محال بلوكئى - ارباب شوق كايد اصرار ديكه كر ہم نے فیصلہ کیا کہ جس فدرخطبات فی الوقت مل سکیں اٹھیں جمع کرکے کتابی شکل يں شائع كرديا جائے - چنامخ بيمجوم بيش ہى - سي اسيد بى كر بى خوا بان الدو کے لیے یہ خطبے مفیداور بھیرت افروز نابت ہوں سے اور نابی ادب اُردو کے طلبه خصوصیت کے ساتھ ان سے استفادہ کریں گے۔ دملی - ۱۲ راکتورسوس واع

#### كبشهم الثدالوحم أوالرحبيم

## خطئة صدارت المربن اوربنيل كانفرنس

{ يه خطيبها نزين اوربيش كانفرنس منغفده بژوده (دسمبر سلالهٔ ع) مين مجينيت صدر شعبهٔ اُردو بژبعاگيا}

حضرات!

سارے ہندتان بیں زبانوں کا ایک ٹسا جال پھیلا ہوا ہو۔ دنیا کے کسی ملک بیں اتنی زبانیں نہیں بولی جائیں جنتی ہمارے دیں ہیں۔ اُئز والا دکھن ہیں اور دکھن والا پورب اور پھی میں ایسا ہی اجنبی ہی جبیبا کوئی ہندشانی افریقہ کے کسی خطے میں ۔ ندرت کے خیال سے اگر کوئی اس پر فخر کرے نوشا پر ہب ہو کہ موجودہ حالات میں یہ بھی ملک کی ایک بڑی بڑھیبی ہو فری اتخاد کے مستحکم کرنے اور قوموں کے بنانے میں زبان کا بھی چھتہ ہی۔ جہاں نوبانی اس کرت سے ہوں جنتی یہاں ہیں ، وہاں خیالات کی اشاعت اور زبانی اس کرت سے ہوں جنتی یہاں ہیں ، وہاں خیالات کی اشاعت اور بائمی اتخاد میں ضرور مشکل پیش آئی ہی اور بہ مشکل اس وقت ہمارے سامنے بائمی اتخاد میں ضرور مشکل پیش آئی ہی اور بہ مشکل اس وقت ہمارے سامنے بائمی اتخاد میں ضرور مشکل پیش آئی ہی داور بہ مشکل اس وقت ہمارے سامنے بائمی ایک جو ملک کے مختلف جسوں میں بولی جاتی اوراکش بھی ہی ہی جو ملک کے مختلف جسوں میں بولی جاتی اوراکش جستوں میں بولی جاتی اوراکش بی توسوں میں سیحی جاتی ہی اور داس کے بولنے والوں کی تعداد بھی اس فدرکشرہی جستوں میں سیحی جاتی ہی اور داس کے بولنے والوں کی تعداد بھی اس فدرکشرہی جستوں میں سیحی جاتی ہی اور داس کے بولنے والوں کی تعداد بھی اس فدرکشرہی بھی میں میں میں میں میں میک ہی اور داس کے بولنے والوں کی تعداد بھی اس فدرکشرہی میں میں میں میں میانی ہی اور داس کے بولنے والوں کی تعداد بھی اس فدرکشرہی

کہ ہندستان کی کسی اور زبان کو نصیب نہیں۔ اِسے اب کپ اردو کھیے یا ہندستانی۔
زبان کا مذکوئی ندیہ ہوتا ہی اور مذاس کی کوئی قوم اور ذات ہوتی ہی۔
مرشت اور ساخت اس قسم کی ہی اور اس کی نشو ونما اس ڈھنگ سے ہوگ ہی کہ وہ بلا کھاظ قوم و ملت تقریبًا سارے ہندستان کی زبان ہی یا ہوسکتی ہی۔
یوں تو دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں غیر زبانوں کے نفظ مذ پائے جاتے ہوں کیونکہ کوئی قوم دنیا میں بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتی؛ دوسری نوموں کے بیل جول سے لا کھالہ کچھ مذکچھ نفظ ان کی زبان کے آہی جاتے ہیں؛
توموں کے بیل جول سے لا کھالہ کچھ مذکچھ نفظ ان کی زبان کے آہی جاتے ہیں؛
لیکن قطع نظر اس کے بعض زبانیں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں کے انر اورسیل کے انر اورسیل نفظ اس کے بعض زبانیں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں کے انر اورسیل کی نفظ اس کے مجود سے انکار رہا لیکن مابعد کی تحقیقات نے لیانیات کو مخلوط زبانوں کے وجود سے انکار رہا لیکن مابعد کی تحقیقات نے قطعی طورسے نابت کردیا ہی کہ ایسی زبانیں موجود ہیں ۔ انھیں میں ہماری زبان کی زبان کی نائرہ کرتا ہی ۔ خود رئینہ کا لفظ جو پہلے اردو کا معوون نام تھا،اس خیال کی تائرہ کرتا ہی ۔

مخلوط زبان کے وجود ہیں آنے کے متعدد اساب ہوتے ہیں مینجسلہ ان کے ایک کشورکشائی ہی ایک ملک یا قوم کو فتح کرنا - ہما رہی مخلوط زبان کا ابتدائی تعلق اسی سے ہی اس کی بھی دوصوری فتح کرنا - ہما رہی مخلوط زبان کا ابتدائی تعلق اسی سے ہی اس کی بھی دوصوری ہیں - ایک تو جیسے آریاؤں کا ابتدائی تعلق اسی سے ہی الکل بہاں منتقل ہوگئے یا ان سے مختلف قبائل فاریح کی جینیت سے آگے بیچے سلسل طور پر بہاں یا ان سے مختلف قبائل فاریح کی جینیت سے آگئی اور بعد میں اس سے بگر برااکر اللہ ملک سے بڑے دوسری پراکرنیں پیا ہوگئیں - یا جیسے اہل پورپ کا امریکہ یا یا خلط ملط ہوکر دوسری پراکرنیں پیدا ہوگئیں - یا جیسے اہل پورپ کا امریکہ یا

اسريليا برمسلط بوجانا ، جال الخيس كى زبان كا بول بالا بو اورسب ايك بى زبان بولت اور پرمصت لکھتے ہیں - دوسری صورت مسلمانوں کی آمد کی ہواوہ می آریاؤں کی طرح فائح کی حیثیت سے آئے ۔ ان کی تعداد اہل ملک کے مقابلے میں بهت كم تقى - وه فارسى بولن عقد اور ابل ملك بهندى -ان حالات مين جيساكه دستوری کاروباری ، ملکی اور معاشرتی صرورت سے مسلمان بول چال میں جندی الفاظ استعال كرنے كى كوسسش كرتے ستے اور سندو فارسى الفاظ - كج عرص تك تومسلمانوں کا تعلق ابنے اصلی ملک سے ریا لیکن رفت رفتہ یہ تعلق کم ہوتاگیا اور وہ بہیں سے ہوگئے۔اس تعلق کے استقلال سے ساتھ اس زبان کو بھی استقلال بوكيا اگرچر سركارى دربارى زبان فارسى نفى اور مسلمانون كى تعليمى زبان بھى يى تھی نیکن نوکر چاکروں ، بیوی بیوں اور ملک سے دوسرے لوگوں سے جواس زبان سے واقف نر منے اُتھیں ٹوٹی پھوٹی سندی ہی میں بائیں کرنی بڑتی تھیں۔ ا دهر اہل ملک کی ایک بڑی تعداد الیسی تھی حس کا تعلق دفائر اور دربار اور امرا وغیرہ سے نفا اور بہت سے ایسے تھے جو حلقہ اسلام بیس آگئے تھے وہ سب فارسی جانتے اور بولنے تھے لیکن اصل زبان اِن سب کی سندی ہی تھی۔ اس کیے اس مخلوط زبان کو بہت زیارہ تقویت بہنچتی اور دن بدن فروغ موتا كيا - ايك عالم نسانيات يد كاول بي اوربهت صيح به كد وغير زبان بوكسى قوم کوسیکھنی پڑتی ہو مخلوط نہیں بنتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیرزبان کے اٹرسے مخلوط بن جاتی ہی " بعیبہ یہی حال مسلانوں کے آنے کے بعداس ملک میں ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ ہندی فارسی سے مخلوط ہوکر ایک نئی زبان بن گئی اور ہندی میں فارسی مخلوط کرنے والے اہل ہند تھے۔

جب کھی ہم غیرزبان کے سکھنے یا بوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاری اپنی زبان کا کوئی نفظ مذا کنے پائے ہماری كوسسن بميشه به بوتى بوكه جاب تك مكن بو بم اس زبان (يعنى غيرزبان) كوصيح اور فصيح ولبس اوراس بات كى سخت احتياط كرينے بب كم بهارى كفتگوس جاری زبان کے الفاظ یا طرز ا داکا شائبہ نہ پایا جائے۔ گر غیر زبان کے بولنے یں ہم جس بات سے اس قدر پرہیز کرتے ہیں ،اس کا ہم اپنی زبان بی خیال نہیں کرنے - مثلاً انگریزی کا آج کل ہمارے ہاں عام رواج ہے - جب کوئ مندوستانی انگریزی بوت سونو اپنی گفتگویس حتی الامکان کبھی اپنی زبان کا نفظ نہیں آنے ویتا اور بھال تک ہوسکتا ہو اہل زبان کی تقلید کرتا ہو اور یہی نہیں بلکہ انگرنزی لب ولہج کی نقل آنارنے کی کومشنش کرنا ہے۔ برخلاف اس کے ابنی زبان میں گفتگو کرتے وفت بیبیوں انگریزی لفظ بلا تکلف استفال کرجانا ہی-یا تو اس سے اپنی شیخت اور علمی فضیلت جنانی مقصود ہوتی ہر یا بھر وہ ناوانفیت یاکا بلی کی وجهسے ایساکرنا ہی کا بلی ان معنوں میں کہ اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی زبان میں ان کے منزادمت الفاظ تِلاش کرسے-اس میں وہ کسی قدر مجبور بھی ہی۔ فاتح توم کی زبان کے مطالعہ، لکھنے ، بولنے اور سُنے سے معمولی اور عام ضرورت کے لفظ بھی اس کی زبان پر اس طرح چراھ جانے ہیں کہ بلاارادہ بھی اپنی زبان ہیں الحقیں بول جانا ہو۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہی۔ وہ بعض حالات میں غیر زبان (بیسنے فانٹے قدم کی زبان) کے خاص خاص الفاظ اس ملیے بھی استعمال کرتا ہے کہ اس سے خیال بیں (اوریہ ایک حدثک صیح بھی ہی ان نفظوں کے استعال سے وہ ابنا مفہم زبادہ خوبی اور قوت کے سائق سامعین کے ول نشین کرسکتا ہی - حالانکہ اسے علم ہو کہ ان الفاظ کے مترادن اس کی ربان ہیں موجود ہیں گروہ انعیں استعال نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جاتا ہوکہ ربان ہیں موجود ہیں گروہ انعین ہوتا ۔ آب کو یاد ہوگا کہ تبیں جالبسس برس بہلے سویلزیش، ریفارم، پولٹیکل، سلف ریپیٹ وغرہ وغیرہ الفاظ ہماری زبان ہیں عام سخے ؛ آن کے استعال کرنے والے سب کے سب ان کے متراوف الفاظ سے ناواقعت نہ تھے لیکن وہ جانتے سٹھے کہ اپنے الفاظ سے پورا مفہوم جو وہ چاہتے ہیں اور جو ان انگریزی الفاظ ہیں موجود ہی، ادا تہ ہوگا ۔ اب جو ہم ان کی جگہ اپنے لفظ استعال کرنے گئے تورفتہ رفتہ ان ہیں بھی وہی کس بل بیدا ہوگیا ۔ ان سب باتوں سے غیرزبان (یافائح قوم کی زبان) کی فضیلت ثابت ہوتی ہو فضیلت بین اس موضوع بر فضیلت بین اس موضوع بر فضیلت نہیں کروں گا۔

جو عام اصول ہیں نے ابھی بیان کیا ہے وہ ہندستان کے اسلامی عہدیں ۔ حرف بحرف علی میں آیا۔ ملکی تسلط کے وقت فاتح قوم کی زبان فارسی مخی ۔ امرا اور بادشاہ ، دربار اور دفتر ہیں رسائی کا ایک بڑا ذریعہ یہ زبان بھی تھی ۔ جسیا کہ ہونا چاہیے تقا اور ہوتا آیا ہی ، ہندوؤں نے فارسی سیکھنی شروع کی اور ایسی سیکھی کہ اُستا و ہوگئے اور ان ہیں سے بعض کا کلام بہاں کے مقبول ہوا کہ درس ہیں واخل ہوگیا ۔ فارسی ہیں ہندو تعلیم یافۃ طبقہ کی ترقی مقبول ہوا کہ درس ہیں واخل ہوگیا ۔ فارسی کی جا ننا حصول علم اور ضروریات نہایت جبرت انگیز اور قابل تعریف ہی ۔ فارسی کا جا ننا حصول علم اور ضروریات زمانہ ہی کی خاطر نہ تھا بلکہ فارسی ، نہذیب و شائستگی کی علامت سمجھی جانے زمانہ ہی کی خاطر نہ تھا بلکہ فارسی ، نہذیب و شائستگی کی علامت سمجھی جانے گئی تھی اور جبیا کہ دستور ہی فیشن میں داخل ہوگئی تھی ۔ مؤاثر مطالعہ ، انشا و شعر وسنی کی مشق ، سرکاری اور دفر ی نوشت و خواند کی وجہ سے اہل ملک کی طبائع میں ایسی رہے گئی تھی کہ انھوں نے فارسی نفظ ملکی زبان

يس دودا دور واخل كرنے شروع كرديم - ايسے الفاظ كا واخل مونا يو بهال کے لیے نے تھے یا ملی زبانوں میں ان کے ہم معنی دستیاب نہیں ہوسکتے تھے، کچھ بیجا نہ تھالیکن جب غیرزبان کے الفاظ کا استعال عادت اور فیش میں داخل ہوجاتا ہی تو بھراس کی روک تھام مشکل ہوجاتی ہی اور نیتجہ یہ ہوتا ہو کہ روزمرہ کی ضروریات سے ایسے نفظ بھی جن سے ہم منی اپنی زبان میں پہلے سے موبود ہوتے ہیں یا اُن کے مفہوم اپنی زبان کے ذرید ذراسے رود برل یاکسی اور طریقے سے باسانی ادا ہوسکتے ہیں، زبان میں واخل ہوجاتے ہیں۔ گو یہ سلسلہ ایک لحاظ سے نا مناسب ہو، مگر اس سے زبان میں وسعت اور شوکت بیدا ہوجاتی ہواور ادبیب کے لیے ایک وسیج اور زرخیز میدان کی اتا ہے جس میں اسے گوناگوں خیالات کے اظهار اور شخیل کی جولانی کا موقع ملتا ہی- مترادفات بین سے موقع و محل کے لحاظ سے تھیک نفظ کا انتخاب ادبیب کا معمولی کام نہیں اور یہ اسی وقت عکن ہی جب کہ خیالات کی مختلف باریکیوں اور معانی کی نزاکتوں کے لیے ابک ہی مفہوم کے مختلف بہلووں کے واسطے متعدد الفاظ موجود ہوں -اس میں شک نہیں کہ اہل ملک کی برولت فارسی عربی الفاظ بے ضرورت بھی واخل ہوگئے گراس سے ہاری زبان کے سرمائے میں بہت برا اضافہ ہوگیا اور اس اختلاط نے اردو میں وسعت ، شوکت اور قوت یدا کردی ہو- ہندی الفاظ دل تینی اور انز کے لیے اور فارسی عربی الفاظ شان وشوكت اور خاص خاص مضايين اور خيالات كے اظہار كے ليے اپنے اپنے موقع پر بڑاكام ديتے ہيں -انگریز بھی اس ملک کے فاتح ہیں اور ان کی زبان کا اثریمی ہاری

زبانوں بر بہت ہوا ہی اور ہورہا ہی لیکن وہ ہمیشہ ہم سے الگ رہے اور اسخ تک لیکن فورے کے اور اسخ تک اور ہم مفتوح سے رہے مسلمان بھی فاتح تھے لیکن فتورے ہی عرصے کے بعد وہ بہیں کے ہوگئے اور ان کے بے کلف میل جول اور معاشرت ،ادب اور حکومت کی باہمی شرکت کی وج سے ان کی زبان نے ملکی زبان پر یہ اثر ڈالا کہ وونوں کے اختلاط سے ایک نئی زبان پراہوگئ بوان دونوں توموں کے انتحاد و تہذیب کی بے نظیر یادگار ہی ۔

جب اردو نے اپنی جگہ بنائی اور بول چال سے بھل کر اوب میں قدم رکھا نو ابتدا ، جیسا کہ اکثر زبانوں کی ہوئ ہی ، شعر وسخن سے ہوئ اوراس وقت الفاظ ہی نہیں بلکہ فارسی نرکیبیں ، انداز بیان ، تشبیبات و استعارات اور تلیجات بہاں یک کہ بعض حرفی نحوی صورتیں بھی خود بخود اس بیں منتقل ہوگئیں ۔ اس زمانے میں ہارے اکثر شعرا فارسی اگر شعرا فارسی اگر شعرا فارسی اگر و و فردغ ہونا شروع ہؤا۔ دونوں زبانوں میں شعر کہنے سنے ، اس میں ہندو مسلمان دونوں شرکیب سے ۔ رفتہ رفتہ فارسی کا زور کم ہونا گیا اور اردو کو فردغ ہونا شروع ہؤا۔ گر اس کی ساخت ہمیت وہی رہی جو تا ایم ہوجی تھی۔ جس طرح ہندوؤل کر اس کی ساخت ہمیت وہی رہی جو تا ایم ہوجی تھی۔ جس طرح ہندوؤل نے فارسی میں انتیاز حاصل کیا تھا اسی طرح انفوں نے اردو میں بھی نام بیرا کیا جس کی شہادتوں سے ہمارا علم اوب بھر پرا ہی۔

غرض یه کوید زبان اسی ملک میں بنی اور اسی ملک والوں نے بنائی

اور انھیں کی عطاکی ہوئ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ سلمان بھی ان کے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سلمان بھی ان کے ہے۔ ساجھی ہیں لیکن شریک غالب ہندؤ ہی ہیں۔ اگر اس میں فارسی عربی نے الفاظ اور فارسی ترکیبوں کی کثرت یائ جاتی ہو تو اس برعت کے مرکب کے الفاظ اور فارسی ترکیبوں کی کثرت بائ جاتی ہو تو اس برعت کے مرکب کے بین ۔ اور اب جو یہ اعتراض کیا جاتا ہو کہ بھی زیادہ تر ہندؤ ہی ہوئے ہیں۔ اور اب جو یہ اعتراض کیا جاتا ہو کہ

اردو بین عربی فارسی الفاظ اور ترکیبین بکترت داخل کی جاری بین تودگشافی معاصند) اس کا الزام بھی بندی والوں بی کے سر بھو۔ وہ اگر بحیثیت جاعت اس سے کنارہ کشی مذکرتے تو یہ نوبت نہ آتی اور الن کی شرکت روک تھام کا کام دیتی اور دہی توازن قائم رہتا جو اس سے پہلے تھا۔

ایک وجه اور بھی معلوم ہوتی ہی - جب تک دِتی اُردو کا مرکز رہی سندی کے دلکش الفاظ اس میں برابر داخل ہونے رہے اور اب تک دتی کے ادبیوں نے اس کی پابندی کی ہی ۔ چنابجہ زما نرم حال کے معتقین خصوصًا آزاد ، حالی ، ذکاء الله ، نذیراحر، نیز مرزا داغ نے سینکروں ہزاروں ہندی لفظ جو صرف زبانوں پر منتے اور مبتذل سمجھ جاتے تھے اور جنھیں ادب میں بار نہیں ملائفا ، اس خوبی سے اسے کلام میں استعال کیے ہیں کہ خاصے متین ادر سنجیدہ معلوم ہوتے ہیں - جب یہ زبان دوسرے صوبوں اور علاقوں میں پہنچ تو وہ اس سے محروم ہوگئی اور خصوصًا انگریزی تعلیم کے اثر سے زبان میں جب سے نئے خیالات النے شروع ہوئے تو الخوں نے مجبورًا فارسی عربی الفاظ سے کام لینا شروع کیا بھراکٹر منرجموں نے جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے اور اپنی زیاں ہر پرری قدرت نه رکھنے تھے ، فارسی عربی الفاظ کے سوا انگریزی الفاظ کاعبی اً ضافه کیا - (بین اس بین مسلمانون کو بھی بری الزشر نہیں سبھتا) کیکن اگر ہندی والے بہلے کی طرح شرکی دہتے تو یہ افراط تفریط نہونے باتی۔ ان کی کنارہ کمننی نے در حفیقت اردو زبان کو نقصان پہنچا یا ہی ۔ ہندو برابرے وعویدار ہی بلکداس سے بھی کچھ بڑھ کر؛ یہ انھیں کی زبان بو اس کی ترقی وانناعت ان برایسی سی لازم برجیسی اوروں پر جو است

ا بنی زبان خیال کرتے ہیں - اب صف ایک صورت ہوسکتی ہو کہ ایک ایسی جائع اور بسوط لغات مرتب کی جائے جس بی ہرقم کے الفاظ ہواردوادب اور اردو زبان میں رائج ہیں ، خاص اصول کے تخت جمع کیے جائیں اور ان کے استمال شالوں کے ساتھ بتائے جائیں تاکہ بڑھنے والے کومعلم ہو کہ اس خزانے میں کیسے کیسے انول موتی موجود ہیں جو ہماری غفلت سے بیکار پڑے ہوئے ہیں اور جن کو کام میں لانے سے زبان کی رونق ہی نہیں بلکه قوت و وقعت بھی بڑھے گی -اور اسی بریس مذکبا جائے بلکه اس زعیت کی متعدد اور بکترت کتابیں تالیت کی جائیں تاکہ زبان ملک کے ہر کونے میں بہنچ جائے آور ہرشخص اس سے صحیح استعال پر فادر ہوجائے۔

حصرات إ آج كل اخبارون ، نقريرون اور تخريرون مين يه جله عام طورير سنے اور پڑھنے بیں آتا ہو کہ ہندی اردو دونوں ایک ہیں صرف رسم الخطاکا فرق ہی ۔ اس کے کہنے والے معمولی لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے والے معمولی لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے قابل ، ذرروار فرق اور واجب الاحترام بزرگوں نے بھی اس کا اعادہ فرمایا ہی کیا یہ فول حقیقت پر فرق بنی ہو؟ تقیقت پر پردہ ڈالنا یا جانتے ہوئے خاموش رہنا بھی اخلاقی جم

ہے- اس لیے اگریں اظهار حقیقت بر مجبور ہوں تو مجھے معاف فرمایا جائے گا۔ میں اس قول کے قائلین کو الزام نہیں دیتا، مکن ہوکہ ان کے ذہن میں کوئ ايسى بات بوجس كى بناير وه السے حقيقت سمجية بول جس كا بهيں علم نہيں، ليكن موجوده حالت بيس بي اس كا قائل نهيس - يه قول يا توسياسي مصالح ب

بنی ہر یا نا وافقبن پر- بو دونوں زبانوں سے واقف ہیں وہ جانتے میں

کہ یہ ایک نہیں - اردو کا اخبار یا رسالم کسی سندی داں کے سامنے پراسے

با هندی کا اخبار با رساله کسی اردو دان کو سناسیئے اور بھر دیکھیے کہ بہ دو

زبانیں ایک ہیں - ایک زمانہ تھا کہ یہ دونوں ایک ہوسکتی تھیں ،لیکن اب روز بروز ان بین اس قدر بُعد پیرا موتا جاتا مهر که ان کا ایک جگه لانا اور ایک کردینا اختیارے باہر ہوگیا ہی۔ اس بُعد کو کم کرنے کے لیے بارہا یہ کہا جاتا ہو کہ اردو والے عربی فارسی سے تقیل الفاظ سے اور سندی والے اسی قسم کے سنسکرٹ کے الفاظ سے احتراز کریں - یہ مشورہ بہت معقول ہو لیکن علی کرا دشوار ہو- خود مشورہ دینے والے ہی عال نہیں تو اوروں سے کیا توقع ہوسکتی ہی-انصاف سے دیکھیے توہم نہ اردو والوں کو الزام دے سکتے ہیں نہ ہندی والوں کو -مغربی تعلیم اور جدید حالات و تغیرات ک رو میں ہران نے سے خیالات اور اسلوب بیان بھے چلے ارہے ہیں آخرہم ان کو اپنی زبان میں کیوں کر ادا کریں۔ ہندی والا مجور ہو کہ سنسكريت سلم كوش ألملة بليط اور اردو والاعربي فارسي لغات - اس مين دونوں مجبور ہیں اور کوئی چارہ نہیں -الزام نواس وقت دیا جاناکہ ہے نے أن كے ليے كوئى سهولت بيداك ہوتى اور وہ اس يرعل مذ كرتے -دونوں ایک حام میں ننگے نہا رہے ہیں ، ایک کو دوسرے پر سنے کا کوئی موقع نہیں ۔ رہی « ہندو ستانی » جس کا آج کل بہت غلغلہ ہم اور جس کا ذکر خیرسیاسی اور مغاشرتی تقریرون اور بسا او قات تحریرون بین كيا جاتا ہى، وه كيا ہى ؟ كہاں ہى ؟ اُس كے لكھے والے كون ہيں ؟ اس کا تعین کھی کسی نے کیا ہے ؟ اس کا وجود سوائے معمولی بول جال اور کاروبار کے کہیں نہیں پایا جاتا -جب ہم ادبیات اور علم وفن کی سرحد میں قدم رکھتے ہیں تو یہ نہ ہندی میں نظر آتی ہی نہ اُروٹی میں -سعمولی بات جیت اور سودا سلف کی بولی ادبی اور علمی زبان نہیں ہوسکتی

خصوصًا جب وہ تحریر میں اکر جھٹ اپنا روپ برل دیتی ہو - ایک فران کے اتھ بڑکر یہ سندی ہوجاتی ہواور دوسرے کے ہاں اُردؤ-اصل یہ ہو کہ اس مسئلہ پراس نظرسے کسی نے غورہی نہیں کیا اور نہ اب تک کوئی باقا عدہ اورمتحدہ کوسٹش کی گئی ہی کہ کیونکراس فرق کو مٹایا جائے اور اوراس زبان کو جے ہم ہندوستانی کہتے ہیں کیونکر علم وارب کے دربار یں پہنچایا جائے - میری سمجھ میں ایک تدبیر ائ ہواور میں نے اس بر عل بھی شروع کردیا ہے اور وہ یہ ہی کہ سندی ادب میں اب کا جنتے عربی فارسی (یا اُرْدو) لفظ آئے ہیں یا مندی بولنے والوں کی زبان برس وہ سب جمع کیے جائیں اور اسی طرح اردو ادب بیں جس قدر ہندی الفاظ استفال ہوئے ہیں یا اردو بولنے والوں کی زبان پر ہیں وہ بھی اکٹھ کیے جائیں اور ان سب کو ملاکر ایک لغات مرتب کی جائے ۔ گویا یہ اردو ہندی زبانوں کے مشترکہ الفاظ اور محاورے ہوںگے - یرکتاب ایک اسی جاعت کی ضرمت میں بیش کی جائے جو دونوں فریفوں کے نمائندے ہوں ، وہ اس پرغور و بحث كري اوراگر ده اسے متند قاردي توكماب، شايع کردی جائے - نیزیہ جاعت یا اس کی مقرر کی ہنوئی کوئی مجلس اس امر کی مجازکی جائے کہ ہندی اردو زبانوں میں سے جن الفاظ کی صرورت سمجے اس میں اضافہ کردے اور نے خیال یا مفہوم کے لیے باہی مشورے سے جدید الفاظ تحویز کرے اوران کا اعلان مناسب طریقہ پر لک میں كرديا جائے - أگرچ اس طرح سے اب تك كوئى زبان نہيں بنى كيكن ہمارے ملک اور ہماری زبانوں کی حالت بالکل مختلف ہو۔ علاوہ اس کے یہ کیا ضرور سر که جو بات اب تک نهیں ہوئ وہ آیندہ بھی نہ ہو۔ یہ زمانہ

برعت وجدّت كا بح اور اس بين اس قسم كى برعتين بالكل جائز اورمستحسن ہیں - اگر یہ صورت عمل ہیں آجائے تو کچھ تلجب نہیں کہ اہل علم اور اربیوں کا ایک ایساطبقه بیبا موجائے جواس مشترکه زبان کو رواج دینے برآمادہ ہوجائے اور اپنے قلم کے زورسے اس کی حیثیت منوالے -اگرچرا دیب یا شاعر پرکسی کا نس نہلیں جلتا اور کسی کا کیا وہ خود اپنے بس میں نہیں ہونا، تاہم یہ کوشش اُس کی بہت کچھ رہنائی کرے گی ، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس فرق کے کم کرنے میں بہت کام دسے گی جو روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہو-اور اگر چنداخبار اور رسامے اس زبان میں نکالنے شروع کرد سیے جائیں تو مكن ہوكم اس كے رائح ہونے ہيں آسانى بيدا ہوجائے -اگريد صورت فابل عل خیال مذکی جائے تو بھران دونوں زبانوں کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ باہمی رفابت اور مخالفت کی کوئی وج نہیں - سندی کی اشاعت سے سندی سیکھنے والے اردو سے اور اردو سیکھنے والے سندی سے زیادہ فریب ہوجائیں کے كيونكه مندستان كى كوئى دو زباني بايم اتنى قريب نهيس جننى بهندى اردو- اسى کے ساتھ یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ کوئی شخص اُردو زبان کا اعلیٰ ادبب اور محقق نہیں ہوسکتا جب تک ہندی نہ جانے اور اس طرح ہندی کا ادب ا ورمحقق ہونے کے لیے اردو کا جاننا لازم ہی۔ ان دو زربانوں کا بلا مبالغہ اوراصلی معنوں میں چولی دامن کا ساتھ ہو اور اس کیے ایک دوسرے کی مخالفت لا حاصل ہی نہیں بلک ممضر ہو۔

رہ رہم الخط کا مسئلہ ، تو اس کا حل بھی اسی وقت مکن ہی جب کہ وہ اللہ صورت قابل عمل ہوجس کا ذکر ہیں نے ابھی کیا ہی - اور یہ مسئلہ کچھ سندی اللہ الدو ہی سے مخصوص نہیں بلکہ سندستان کی تمام زبانوں سے منعلق ہی - اگریہ

جھگڑا بیک جائے اور ہماری زبانوں کے حرومت ایک ہوجائیں خواہ وہ رؤن ہی کیوں نہ ہوں ، تو ہمیں ایک دوسرے کی زبان سیکھے بیں بے مدسہولت ہوجائے گی اور وہ ابتدائ دستواری جو آئز تک قائم رہنی ہی خود بخود اُلھ جائے گ اور ہم ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوجائیں گئے - دوسرے کی زبان سیکھنے سے خود ہاری زبان پرنیز ہارے دلوں پر اٹریٹا ہی اور زبان کے ساتھ زبان والوں کی طرف سے دلوں میں اُنس اور جدردی بدا موجاتی ہی۔ ایک زمار آئے گا جب یہ مسلماس قدر دشوار نہیں رہے گا جیسا کہ اب معلوم بيونا بير-

ماضی سے گزر کر ہیں حال کی طرف دیکھنا جاہیے کہ اس کچیس تیس سال میں ہاری زبان کا رُرخ کس جانب ہی- دؤر کے ڈھول سہانے معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات دؤر کی بھونڈی چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ کی انسان کسی فارت کا اوقات دؤر کی بھونڈی چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ انسان کسی فارت قدامت پسند واقع ہؤا ہی گزشتہ میں اُسے وہ خوبیاں نظر مجھونہ ہیں وکھائی دیتیں لیکن حال کی اُتی ہیں جو قریب ہونے کی وجہ سے حال میں نہیں دکھائی دیتیں لیکن حال کی اُتی ہیں جو قریب ہونے کی وجہ سے حال میں نہیں دکھائی دیتیں لیکن حال اتی ہیں جو قریب ہونے کی وجہ سے حال میں نہیں دکھائ دیتیں لیکن حال

سے غفلت کرنا اپنے مستقبل سے غفلت کرنا ہو- بیصیح ہو کہ ہم میں اس وقت سرسید ، ازاد ، نذیراحد ، حالی اور شبلی جیسے انقلاب انگیز مصنعت نہیں ہی

لیکن کون کہ سکتا ہو کہ انھیں غریب مزدوروں ہیں سے جو قصرا د ب

کے بید اینٹ یونا تیار کررہے ہیں ویے ہی یا اُن سے بڑھ کرمعاربیدا

نہیں ہوں گے ۔ اور یہ کیا ضرور ہی کہ حال کی رفتار اسی کینٹے کی ہوجو

يهيلے تھى ۔ ادب صنّاعی ہى ، صنّاعی میں ( برخلات فطرت ) اعادہ محال ہى-كنى شاعر مين كتنا بى سوز وگداز كبول نه بهو، تمبرنهين ، دسكتا- كوئ كبيمايى

بلن فکر کیوں نہ ہو، دوسرا غالب ہونا مکن نہیں - بعدے ادیب کے لیے

اس کے سوا جارہ نہیں کہ یا تو اگلوں کی راہ پر بڑے ، جس میں سرسبز ہونا دسوار ہو یا ایتے لیے سی راہ کالے - یہی وجہ ہوکہ ادب کی راہ ہمیشہ صاف اور سدھی نہیں ہوتی ، اس میں بہت سے بہتے وخم ہوتے ہیں ۔اسی لیے اس کے مانجے کے لیے ہرکونے کدرے پر نظردوڑانی چاہیے - جنانچ اس زملنے ہیں بعض ایسی خصوصیات نظر آتی ہیں جو بہلے نہیں تھیں اور نخنیں توبہت کم پنتلاً چھوٹے نسانے مکھنے کا آج کل عام رواج پایا جاتا ہی ۔ اگرچ اس وفت سوائے نشی بریم بیند کے جن سے بعض فسائے درحقیقت بے نظیر ہیں ، کوئ ایسا نظر نهين نهونا جس بين وه جدت بلو كليكن ان لكهي والول مين تبض بهت بلونهاد ہیں جن سے ترقع ہو کہ آگے جل کر نام پیدا کریں گے۔ دوسری چیز ادبی تنقید ہو جس کی ابندا مولوی حالی نے کی اور اب اس فن پر متعدد لکھنے والے بیدا ہوگئے ہیں جن میں سے بعض اپنی زبان کی بڑی خدمت کررہے ہیں۔ یہ زبادہ تر مغربی تعلیم کا انر ہر اور کم و بیش مغربی اُصول پر کام ہورہ ہو۔ شاید اِسی کا نفرنس میں بعض تنقیدی مقالے بیش کیے جائیں -اس وقت بھی ہم میں ایسے تابل نقاد موجود می جیسے پروفیسر شیرانی یا اور لوگ جفیں ابھی شہرت حاصل نہیں ہوئی یا جو فی الحال اینے کام میں مصروف ہیں جو حال کے ادب میں اپنی قابل قدر یادگار چوڑ جائیں گے - تنقید صیح دوق کے لیے لازم ہولیکن ایک نقاد کے لیے جواس کھن اور صبر آزما کام میں ہاتھ ڈالتا ہو وسیع معلومات ، گهری نظر اور دوق سلیم کی ضرورت ہی ۔ صحیح تنقید مصنّف اور پڑھے والے دونوں کے لیے مفید ہی۔ ہمارے دوجار رسالے اس منصب کو انجام دے رہے ہیں ، اکثر بے پروائی کے ساتھ اور کبھی کبھی مستعدی اور قا بلیٹ سے - حال کے انقلا بات اور تغیرات سے ہمارا ادب بھی منا ٹر ہوا ہر

اور اس میں طرح طرح کی جدّیں بیدا ہورہی ہیں -ان کے جانچنے کے لیے ہیں ۔ پُرانے اُصول کام میں نہیں آسکتے-ان ننی چیزوں کے پر کھنے کے لیے ہیں نئے اُصولوں سے کام لینا پڑے گا۔

اس زمانے بیں اُردو زبان وادب کے متعلق ہمارے معلومات میں ایک جدید اضافہ ہؤا ہی۔ بعض محققین نے بڑی محنت اور تلاش سے قدیم اردوادب کا بیتا لگایا ہی اور بہت سی ایسی بے بہا اور نایاب کتابیں ڈھونڈھ کالی ہیں جواب تک گمنامی میں بڑی ہوئی تقییں ۔اس کی برولت اُردو زبان کی زندگی میں تقریبًا تین سو سال کا اضافہ ہوگیا ہی اور اردو زبان وادب کی تاریخ کے لیے ایک نیا باب کھل گیا ہی ۔ یہ جبتی جاری رہی تربہت سی نئی بچیزیں ایسی دریافت ہوں گی جن کی امداد سے تاریخ ادب کے سلسلے نئی بچیزیں ایسی دریافت ہوں گی جن کی امداد سے تاریخ ادب کے سلسلے کی بعض کڑیاں جو اب تک تہیں ملیں ، اِنچہ آجائیں گی ۔

شعر وسنی میں بھی اُردو زبان کسی سے بیچے نہیں ، اگرچہ اس وفت مآلی ساکوئی انقلابی شاعر پیدا نہیں ہوا ، سوائے ایک شخص کے جس نے مقیقت میں اُردو شاعری میں جان ڈال دی تھی اورجس نے اپنی قرت کلام اور ندور بیان سے زبان میں ایک نئی تازگی اور نیاجش بیدا کردیا تھا، لیکن اس برنسیبی کا کیا علاج کہ اقبال اُردو سے دؤ گھ گئے ہیں ، تاہم لیسے نئے شاعر بیدا ہورہ ہیں جن کا قدم آگے ہی اور اُردو شاعری میں نیارنگ بیدا کر سے مناعی کا حق اداکر رہے ہیں - ذندگی کے عام حالات اور قدرت بیدا کر سے مناعی کا حق اداکر رہے ہیں - ذندگی کے عام حالات اور قدرت کے عابابات سے ہاری شاعری کوجو ایک گونہ بے تعلقی سی تھی وہ اب رفع ہو رہی ہی جو رہی ایک گونہ بے تعلقی سی تھی ایسے خوش گو شاعر تکلیں گے جن پراگردو زبان فخر کرے گی - میں چاہتا تھا کہ چند نام شاعر تکلیں کے جن پراگردو زبان فخر کرے گی - میں چاہتا تھا کہ چند نام

پین کروں لیکن ابھی ان کے متعلق صیح رائے دینے کا وقت نہیں آیا، بعض ان بیں سے الیے ہیں ہور دوں ترنا انسانی ہوگ اور اگر نام لوں تو قبل از وقت ہوگا۔ لیکن وہ وقت دؤرنہیں جب اُن کے نام پیش کرنے میں کوئ تامل نہ ہوگا۔

الیف و ترجمہ میں بھی نرقی کے اتنار نظر ارہے ہیں ۔ بعض صاحب ذوق ذی علم محص ابینے شوف سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں ال ہیں خاص کر اہل بنجاب اور عثمانیہ بونبورسٹی کے تعلیم یافند وجوان قابل تعربیت ہیں ہوادب اور علوم و فون کے مختلف شعبوں بی تالیف و ترجمہ کررسے ہیں۔ تالیف و تصنیف کا پایہ ابھی ہاری زبان میں بلندنہیں ہو- ہم اس عهد كى رجو نوجوانون كاعهد مى كوى ايسى بلندياية تاليف يا تصنيف نهيس پاتے جے دوسری زبانوں کے مفایلے میں وعوے سے پیش کرسکیں - نیکن اس میں شک نہیں کہ شوق بڑھ رہا ہی اور تعداد بھی بڑھ رہی ہی اور بہ بهت اچھے آتار ہیں - نرجے کو بعض اوفات حقارت سے دیکھا جاتا ہولیکن ترجمه کوئی معمولی کام تنہیں ہی اس میں اُسی قدر جان کاہی اور سردر دی كرنى برثتى برحبتنى نئى تاليف يا تصنيف بين - ترجي بين وبي كامياب ہوسکتا ہی جومضمون پر حاوی ہونے کے علاوہ دونوں زبانوں میں کا مل دسترس رکھتا ہو، ادب کی نزاکتوں سے واقعت ہو اور اصل مصنف کے صیح مفہوم کو اپنی زبان میں اسی قوت سے بیان کرسکے - یہ آسان کامنہیں اور سرایک کا کام نہیں - ترجموں سے زبانوں کو بہت فائدہ بہنچا ہے۔ یہنی کہ ہمارے علم اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہی بلکہ خود زبان تھی اس سے متمتع ہوتی ہی۔ ایک اعلیٰ درجے کی نصفیت کا عدہ ترجمہ بہت سی معمولی

تصنیفوں سے کہیں بڑھ کرمفید ہوتا ہی۔ وہ ادب کا جز ہوجاتا ہی۔ ہمارے ادب میں عدہ ناولوں اور ڈراموں کی بہت کمی ہی ۔ اگرچ ان کا رواج پہلے سے زیادہ ہی لیکن ہماری زبان میں اب کک ایک بمی ایسا ناول یا ڈراما نہیں جے ہم اعلیٰ یا یہ کا کر سکیں ۔تصنیف تو درکنار کسی اعلیٰ یا ٹی کے کے ناول یا ڈرامے کا عدہ ترجمہ بھی اب کک نہیں ہوا۔ یہ ام نہایت یال افسوس ہی ۔

اس سلسلے میں چند ایسے اداروں کا ذکر کرنا مناسب سمتنا ہوں جو "اليف وترجمه كے كام بين مشغول بين - ان بين ايك انجن ترق أردو بح جس نے ادب اور علوم وفنون کی کتابوں کے ترجی اور البیت کے علاوہ اینے رسالہ ارور اور مطبوعات کے ذریعے سے سب سے پہلے وسویں گیار هویں صدی ہجری کے قدیم ادب کو رؤشناس کرایا ،جس سے ادب اردو كى تاريخ مين انقلاب بيدا موكيا - الجمن في قديم ادب كاب بها ذخيره فرابم کیا ہی اور یہ کام برابر جاری ہی۔ نیز قدما کا کلام اور اساتذہ کے نایاب تذكرے جواب مک گنامی میں تھے، شایع كيے جن كى برولت أردوكى تاریخ اور اساتذہ کے حالات کے متعلق بہت سی غلط فہیاں رفع ہوگئیں۔ يه كام اب بهي موريل ، و- انگريزي اردوكي كوئ اجيي دكشتري مذ عتى - جتني كتابين لكحى كمي أي ( اور الخميس ككھے بہت مترت ہوئ ) سب ناقص ، نامكن اور موجودہ ضروریات کے لیے نامکتفی ہیں - انجمن نے ایک جامع اور مکمل ڈکشنری بصرف کثیر کئی سال کی مسلسل محنت کے بعد تبار کرائ جوزبر طبع ہی اس کی اشاعت سے سینکڑوں نے یا بھؤے بسرے نفظ ہاری زبان میں رائج ہوجائیں گے - علاوہ اس کے قدیم اردو کی لغات ، قدیم کتابوں کے

ایک میں سے مطالعہ کے بعد تیار کی جارہی ہی جو اردو زبان و اوب کے مطالعه اور تحقیق میں بہت مرد دے گی - ایک ضخیم نُنات پیشہ وروں کی اصطلاحات کے متعلق مرتب ہورہی ہوجس میں بڑی محنت اور کھ کھے اور بہت سی پرمیثانیوں سے بعدایک سو سے زائد بیٹوں کے ہزار کا نفظ جمع کیے گئے ہیں - انفیں دیکھ کرچرت ہوتی ہوکہ ہاری زبان میں اس کثرت سے اور اليه الجي الجي نفظ موجود بي حضي افسوس مم بمولة جات بي -انجن نے کئی سال سے ایک رسالہ سائنس سے نام سے جاری کرر کھا ہجس کا مقصدیہ ہی کداروویں سائنس کے مضاین اور خیالات ادا کرنے کی کوشش ك جائ اور اردو دال طبق من سائس كا دوق بدياكيا جائ الرحي أنجن كواس ميں خسارہ ہى ليكن خوشى كى بات ہى كە لوگوں بى اس كا شوق بيدا ہوچلا ہو- دارالمصنفین اعظم گراھ کی سرگرم جاعت اور جاسعہ ملیہ کے چرخلوص ارکان برلی مستغدی سے اردو ادب میں ترجمہ اور تالیف کے فریعے سے بہت اچھا اضافہ کررہے ہیں اور ان اداروں سے مختلف علوم و فنون اور ادب کے متعلق قابل قدر کتابیں شایع ہورہی ہیں۔ المآباد کی ہندستانی اکا ڈیمی کی مساعی بھی اس بارے میں لاین شکر گزاری ہیں-وہاں سے متعددعلی اور ادبی تالیفات اور ترجے شایع ہو یکے ہیں -

مب سے اُمزیں اس ادارے کا ذکر کرتا ہوں بواپنی اہمیت اور حینتیت کے لحاظ سے سب سے مفدم ہو۔ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی جیدراآباد دکن کا سررشتہ تالیف و ترجمہ جو عام طور پر دارالہ جمہ کے نام سے مشہور ہی۔ عثمانیہ یونیورسٹی ادر خاص کر اس سررشت کے قیام سے اُردو زبان کوٹری تقویت بہنی ہی بیکہ یوں سمھنا چاہیے کہ اس کی جھیں مضبوط ہوگئی ہیں۔

شاید ہی کوئی فن ہوکہ دارالترجہ ہیں اس کی کسی کتاب کا ترجہ نہ ہوا ہو۔
تاریخ ہندی چند کتابوں کے علاوہ باقی سب ترجے ہیں، نیکن اب تالیف کا بھی انتظام ہورہ ہی ۔ غرض تاریخ دستور اساسی ، قانون ، نفسیات ، فلسفہ طبیات ، کیمیا ، اعلی ریاضی اور ان کی مختلف شاخوں نیز ڈاکٹری انجنیری وغیرہ وغیرہ برکئی سوکتا ہیں شالع اور تیار ہو بھی ہیں گریا اس ادارے نے ملم کا دریا بہا دیا ہی ۔ لیکن اس کے بعد بھی ہیں دبی زبان سے اتنا کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہو کچھ ہو ا ہی بہت خوب ہی لیکن ہیں اس سے زیادہ کی ترقع تھی ، کمیت اور کیفیت دونوں ہیں ۔

ایک اور برا کام اعلی حضرت حضور نظام خلدالله ملکا کی منظوری سے نظام گردمنط کی سرپرستی میں ہور ہا ہو۔ یہ اُردو کی جائے اور محققا نہ لغات ہم جو خاص انہنا م سے جدید اصول پر مرتب ہورہی ہی ۔ بخوت طوالت میں طریقہ کار اور ان اصولوں کو اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کرسکتا جو اس کام سے بیانے پر اس قدرصحت و تحقیق سے ساتھ ہمارے ملک کی کسی زبان کی لغات بیانے پر اس قدرصحت و تحقیق سے ساتھ ہمارے ملک کی کسی زبان کی لغات اب تک نہیں کھی گئی ہی ۔ اس کی منظوری بھی انجن ترقی اردو ہی کی تحریک ہم ہوگ تھی ۔ ایک انسائی کو بیٹریا کی صرورت اور رہ جاتی ہو۔ بھے توی امید ہم کہ دیر سویر اس کی بھی کوئی صورت ضرور نکل کے گئی۔

کس قدر فوشی کی بات ہی کہ آن کل جس قدر ا خبار اور رسالے جاری ہیں ہے۔ پہلے اس کا عشر عثیر بھی نہ تقا اس میں پنجاب کا نمبرسب سے اوّل ہیں۔ ان میں بڑرے بھلے سب ہی قدم کے ہیں ،لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کا معیار بہلے کی نسبت بہتر اور بلند ہی۔ بعض اردو رسالوں میں ادبی ، علمی ،

تنقیدی اور تاریخی مصابین بهت تخفیق اور منانت سے لکھے جاتے ہیں اور مجھی معاملات حاصرہ پر بھی معقول بحث ہوتی ہی -اس زمانے میں اخبار اور رسامے علم اور معلومات کی اشاعت کا بڑا ذریعہ ہیں ۔ یہ لینے دوسرے مقاصد کے ساٹھ اپنی زبان کی بہت بڑی خدمت کرسکتے ہیں ۔ ہیں کیا کوئی بھی یہ نہیں کم سکنا کہ جارے اخبار ایسے ہی ہی جیسے ہونے جاہیں یا جیسے دوسرے مالک یا ہمارے ہی ملک کی دوسری زبانوں میں ہیں۔ لیکن اتنا صرور کم سکتا ہوں کہ ان کی حالت رؤ بہ ترقی ہی،ان کی تحریر میں جان ہو اور معلومات اور نظریں بہلے سے زیادہ وسعت ہو، ظاہری صورت اور چیپائی لکھائی بھی (خاص کر روزانہ اخباروں کی) بہت بہتر ہے۔ لیکن ان صاحبوں کی (اور فاصکر بناب کے اڈیٹر صاحبوں کی) فدمت میں دوایک بانین مختصر طور پر عرض کرنے کی جرأت کرنا ہوں امید ہو کہ وہ مجھے معات فرمائیں گے -اول یہ کہ بعض نامور روزانہ اخباروں میں مفالہ افتناجیہ (لیڈنگ آرٹیکل) بیں غیر ضروری بلند آہنگی اور طوالت کے ساتھ اس قدر بیجیده ، مغلّق اور نُقبل الفاظ اور جُملوں کی بھر مار ہونی ہی کہ اصل مفہوم البحكرره جاتا بح- الفاظ زياده اورمعنى كم - دو مرسه آبس كى توتويسي اور ایک دومسرے کی پگرای اُچھالنی بالکل ترک کردی جائے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہو۔ تیسرے ملی معاملات بی ذاتی عناد اور بغض و عداوت کا اظهار باکسی کی ذات پر عامیانه اور سوفیا نه صلے بالکل ناجائز ہیں - چو تھے اُن کی رائے کھے ہی ہو مخالف کے بیان کو کبھی مسخ کرنے کی کوسشش مذکی جائے اور جہاں تک مکن ہو صدافت اور ایما تداری سے ظا ہر کیا جائے ۔ پانچویں برا پگنڈے کی رؤیس صداقت اور منانت کو

ہیں ایک یاکی ایسے ہفتہ وار اخباروں کی بھی طرورت ہی جورورانہ اخبار کی خبروں کو صیح معلومات کے ساتھ اس طرح بیان کریں کہ ان میں کسی قسم کا ابہام باتی مرب اور پڑھنے والا کا مل طور پرانھیں سمجھ نے۔ معا ملات حاصره مثلاً مسائل سياسيات ومعاشيات پر نهايت محت اور غوير کے ساتھ ایسے معناین لکھیں یا ماہرین سے لکھوائیں کہ پڑھنے والا مسلک ہر پہلوکو پورے طور پر بھے جائے اور سمجھنے کے بعد اسے غورو فکر کرنے کا موقع ملے - خبروں کو سلیقے کے ساتھ درج کریں اور ان کے متعلق جن صروری معلومات کی ضرورت ہی اتھیں بیان کردیں - جھے بندی سے بالا بالا ہوں مختلف ملتوں یا فریقوں کے اڑانے کی کوشش مذکریں بلکہ ان کے نقطهٔ نظر کوصفای اور سچائ سے بیان کریں اور اپنی رائے کوکسی پر حملہ کیے بغیر آزاوانہ اور بے باکانہ ظاہر کرنے بن دریغ نہ کریں ۔ ب لاگ رہیں مگرناگواری پیدا نه ہونے دیں کمبھی کبھی اپنی زبان اور ادب کے متعلق ملک یں جو کام ہورہ ہو اس پر بھی بحث کرتے دہیں - طاز سخور میں متانت بملات اورشگفتگی ہمیشہ مرنظررے -ایسے اخبارات سے اُردوداں طبقے کوخبروں کی ہم رسانی کے علادہ تعلیمی فائدہ بھی پہنچے کا اور ان کے علم اور معلومات کیں اضافہ ہوتا رہے گا مکن ہو کہ شروع میں ایسے اخبار کی بگری کم ہو لیکن کیے مترت کے بعد اسے صرور فروغ ہوگا۔

یہ بھی کچھ کم مسرت کی بات نہیں ہو کہ ہندستان کی متعدد پونیورسٹیوں یں اُردؤ کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہوگیا ہواور ہماری یہ توقع بھے بے جا نہ ہوگی کہ ان یونیورسٹیوں سے جو زجوان تعلیم پاکر بھلیں گے وہ پونیورسٹیوں کے

معلمین کی حیثیت سے یا بجیثیت انشاپرداز اور ادیب کے اپنی زبان کی خدمت بجاطور پر انجام دیں گے - اس صن میں میں ایک اور بات بیان کرنا جا ہتا ہوں جے بیان کرتے ہوئے مجھے کسی قدر جاب معلوم ہوتا ہی وہ یہ ہوک ایج کل یورب کی وگریوں کو وہ غیرمعمولی عظمت حاصل ہوگئی ہی کہ ہما ری زبانوں کی اعلیٰ و کر یاں بھی وہیں سے حاصل کی جاتی ہیں - میں عربی فارسی سنکرت کے متعلق کی منہیں کتا فالبًا ان کا سامان وہاں بہاں سے زیادہ ہوگا لیکن اُرددی ڈگری وہاں سے حاصل کرنا اور ایسے فضلاسے سداینا جو خود ہاری زبان وادب سے بے بہرہ ہیں مجھ مضحکہ معلوم ہوتا ہی - ہیں ان حصرات كوكيشلاگى محقق كهنا بور - أن كا علم زياده نران كبيط لاگول (فہرستوں) پر بنی ہوتا ہی جو پورپ کے علمانے مرتب کردی ہیں ۔وہ سوائے کتاب کے کتاب کے متعلق ہرقم کا علم رکھتے ہیں۔ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف کون ہی ،کس ترانے میں ہؤا ہی، سنہ وفات کیا ہی، اس کے معاصر کون تھے ، اس کی تصانیف کون کون سی تھیں ،اس کے مَّ خَذَ كِيا كِيا بِي ، اس كِي مُختلف في كس كس كتب خاف مين بي، ان کے سنین کتابت کیا ہیں اور ان نسخوں میں کیا کیا اختلاف ہی دغیرہ وغیرہ -لیکن جب وہی کتابیں کھول کر ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں توان کے سمجھے اور بعض اوقات صبح پڑھے سے بھی قاصر رہتے ہی كها جاتا ہى كەنتىقىن كا دھنگ وہي اتا ہى - ہم نے وہ مقالے رتھيس) بھی دیکھے ہیں جو وہاں سے لکھے ہوئے آئے ہیں ، ہمارے بعض ستعدطلبه، معلین اور بروفیسروں نے گر بیٹے اُن سے کہیں بہتراور زیاره مخفقانه مقالے لکھے ہیں - اس کا روس میں ان کو نہیں ویتا جو

یورپ جاکر یہ ڈگریاں لائے ہیں ، بلکہ اس میں سراسر قصوران یونیورشیوں کا ہی جو ڈگری دیکھتی ہیں اور کام نہیں دیکھتیں اور غلامانہ ڈہنیت کی دجسے بلا امتیاز ہر ڈگری کے کافذکو سنر ضیلت خیال کرتی ہیں ۔ اردد کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام یہاں کہیں بہتر ہوسکتا ہی اور یہاں اُس کے لیے کہیں زیادہ سامان موجود ہی ۔ کیا مسلم یونیورسٹی یا جامعہ عثمانیہ اس کا انتظام نہیں کرسکتی ج بجائے اس کے کہ ہم وہاں جاکراپنی زبانوں کی خاکشی سنی طاصل کریں ہیں خود یہاں کام کرے حقیقی سندھاصل کرنی چاہیے اوراس کا انتظام ایسا مکمل اور بہتر ہونا چاہیے کہ اہل یورپ بھی اس کا لوہا مان جائیں اور طرورت ایسا مکمل اور بہتر ہونا چاہیے کہ اہل یورپ بھی اس کا لوہا مان جائیں اور طرورت ہونا کہ خیال کیا جاتی کہ اہل یورپ بھی اس کا لوہا مان جائیں اور طرورت ہونا کہ خیال کیا جاتی کہ اہل یورپ بھی اس کا لوہا مان جائیں اور منہیں جونہ کو ایسا کہ جاری زبانوں کی سند حاصل کریں ۔ یہ کوئی ا تنا مشکل کام نہیں جانا کہ خیال کیا جاتا ہی ۔

حضرات ا افسوس ہو کہ جھے آپ کے ساسے کئی ناگوار بائیں کہنی ٹریں لیکن ایک بات اور کہنے کی اجازت چا ہتا ہوں - انھیں بیند دنوں میں مجھے بیعن الیں شخریریں بڑھنے کا اتفاق ہؤا جھیں دیکھ کر ملال ہوتا ہی - بیجاب کے ایک رسالے کے قابل اڈیٹرکوکسی غیر موؤون شخص نے یؤپی کے کسی مقام سے شاید رسالے کی لیمن غلطیوں کی طوف توجہ دلائی تھی - اس پراڈیٹر صاحب نے نہایت تلخ و ترش لہجے ہیں غم و خصد کا اظہار فربایا ہواورسارے صوب نے نہایت تلخ و ترش لہجے ہیں غم و خصد کا اظہار فربایا ہواورسارے صوب اور اس پریس نہیں کی بلکہ صوب اور اس پریس نہیں کی بلکہ دکن کی بعض علی تحریکوں اور کارناموں کے حال پریمی نوازش فربائی ہی۔ اس کے بعد ہی تحق ایک لایق تعلیم یا فتہ کا لکیج ملا جو اکنوں نے جنوبی ہند اس کے ایک لایق تعلیم یا فتہ کا لکیج ملا جو اکنوں نے جنوبی ہند کی ایک کانفرنس میں اعلی تعلیم یا فتہ کا لکیج ملا جو اکنوں مو گئا ہیں بہنیاں کی ابتدا بھی اس دو گئا ہیں بہنیاں کی ابتدا بھی اس دو گئا ہیں بہنیاں اسی اللی سے کی ہی ۔ چند ہی روز ہوئے بیرے یا میں دو گئا ہیں بہنیاں

جن میں ایک قابل ادیب اور شاع اور نقاد نے بے مرورت اور بلاوم اس معنمون کو چھیٹر کرجلی کئی سنائی ہیں ۔ یہ صالت فابل افسوس ہی۔ بہاں تک مجھے علم ہی ویدی سے کسی معقول بسند اور مستندشخص نے کبھی بنجاب یا دکن کے علمی کاموں کی تحقیر نہیں کی بلکہ ایسے نام صاحبوں نے ہمیشہ ان کے علی اور ادبی کا رناموں کی دل کھول کر داد دی ہی - اور اگر تنقید کرنے وقت کسی نے کچھ لکھ دیا یا بعض غلطیاں جتائیں تو اس میں مرا مانے کی کیا بات ہے۔ کیا خود ان کے ہم وطن ان کی تنقید کرتے وقت کچے کمی کرتے ہیں ۔ کیا یوی کے اہل زبان نے اپنے ادیموں اور شاعروں پر نکنہ چینی نہیں کی بوکسا ایسا ادیب اور شاع ہر جواس سے نج رہ ہو جب تمیرا ور سودا اور غالب تک نہیں نجے تو دوسراکس من سے شکایت کرسکتا ہی۔ آزاد مرحوم بار بارمصحفی کے امرومین پرطعن کرتے ہیں۔ یہ کب نہیں ہؤا اور کہاں نہیں ہوا ؟ پہلے مشاعروں میں رؤ وررؤ اعتراض ہوتے تھے ،اب اخباروں اور رسالوں بیں ہوتے ہیں -جب مسدّس حالی شالع مؤاتو کیا کچه طوفان نہیں بریا ہؤا کئی مسدّس اس کے جواب اوررديس لكھ كئے - اوريہ توآب يس سے بعض صاحبوں كوياد ہوگا که مفدمهٔ شعرو شاعری کی اشاعت پرکس قدر اعتراضوں کی بوچھاڑ ہوئی - ایک اخبار نے توسلسل بیس بیس مضابین لکھے جن بیس کتاب اور مصنف دونوں کا مضحکہ اڑایا نفا - مولانا حالی نے ند کیمی جواب دیا اور نہ فرا مانا - یہ باتیں جواب دسینے یا غم و غصہ کے اظہار کی نہیں ،اس سے اپنی کروری کا اظہار ہوتا ہواسے صوبه وارى رشك وحمديا سياست اور تجارت كي طرح رفابت ومخالفت كا ا کھاڑا نہیں بنانا چاہیے ۔اس میں سب کا نقصان ہو۔ ہم سب اپنی زبان کے خادم ہیں - ہیں اتحاد عل کی ضرورت ہی - بیں شروع ہی میں عرض کردیا ہوں

که زبان ذات یات ، تومیت ، وطنیت سے بری ہی جو اسے بولتا ہی اسی کی زبان ہی جو زیادہ صحت اور فصاحت کے ساتھ لکھتا بولتا ہی وہی زیادہ ترزبانال اور اہل زبان کہلانے کامشخی ہو۔ اس یں نہ کسی صوبے کی تخصیص ہواورنہ سی قوم اورنسل کی - انجن ترقی اردو یه تجویز کر دی بی که جو ا دارے مختلف مقامات میں اردوزبان کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے نایندے اور خاص خاص البینے لوگ جھیں زبان سے ہمدردی ہی اور علم وفضل اور تجربہ رکھتے ہیں ایک جگہ جمع ہوں ، زبان کے مسائل پرغور کریں، اپنے کاموں کا جائزہ لیں ،آبندہ کے لیے پروگرام بنائیں اور ان بیچیدگیوں اور خرابیوں کے دف کرنے کی کوسٹش کریں ہواس کی برقی میں حائل ہیں ۔اس طریق کار سے عمل میں نیز آپس میں اتحاد کی شکل پیدا ہوجاتے گی - بیں حال ہی میں مراس گیا تھا ، وہاں مجھے اردو زبان کے متعلق بعض مقامی حالات ا بیسے معلوم ہوئے جن کا کبھی علم نہ تھا - مجھے اپنی بے خبری پر بہت افسوس ہوا، مكن ہوكہ اسى طرح ہم يں سے اكثر اسى بے خبرى يى بتلا ہوں- يہ بےخبرى ہاری زبان کے عن میں بہت مطربی -اس کیے مجھے خیال ہواکہ جہاں تک جلدمکن ہو ہمیں ہرصوبے کی اصل حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوسٹسٹ كرنى چاہيے - اس خيال كے آتے ہى بيس اس ادهير بن بي نگ كيا اورايك فرست ابسے استفسارات کی مرتب کی جو تقریبًا تام حالات پر حاوی ہیں-تجویز یہ سرکہ یہ فہرست ایک مختصر کمیٹی کے سامنے بیش کی جائے اور ان کے مشورے اور منظوری کے بعد سرصوب اور علاقے کے بعض ابنے اصحاب کے یاس بھیجی جائے جو اس کام سے ہدردی اور ایسے صوبے کے حالات سے وا تفیت رکھتے ہیں تاکہ وہ غور کرنے کے بعداس کے جواب تیار کریں۔

اس کے بعد کمیٹی کے چند ادکان سے کم سے کم تین شخص ہرصوب اور علاقے میں جاکر مقامی عالات کا معائد کریں اور وہاں کے واقعت کار حضرات سے مل کران مسائل پر گفتگو کریں۔ فرض اس طرح ہر مقام سے معلومات کا ذخیرہ جمع کریں اور آخر میں ایک مفصل رپوط تیار کریں - یہ رپوٹ انجاد علی اور آئندہ مختلف مقامات میں کام کرنے کے لیے بنیاد کا کام دے گی۔ ابجی تک نہ ہم اصل حقیقت سے واقعت ہیں اور نہ ضرور توں سے ۔ اس رپوٹ کے بعد ہم یہ طی کرسکیں گے کہ ہرصوبے میں کس نہج پر کام کیا جائے۔ یہ ایک بعد ہم یہ طی کرسکیں گے کہ ہرصوبے میں کس نہج پر کام کیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی سرسری ساخاکہ ہی ۔ تفصیل کا یہ وقت نہیں ۔ اس میں کئی امور الیے ہیں بو قابل غور ہیں اور جن کے طی کے بغیر کام شروع کرنا مکن نہیں مثلاً ایک مشکد اخراجات ہی کا ہی ہو سب میں ویشوار ہی۔ بہحال ان سب مسائل پرغور کرنے کے بعد اس کام کی ابتدا ہوسکتی ہی ۔ مجھے بقین ہے کہ کام کی مسائل پرغور کرنے کے بعد اس کام کی ابتدا ہوسکتی ہی ۔ مجھے بقین ہے کہ کام کی خاص اہمیت ویکھ کر ہمارے اہل علم اور اہل شروت ہمیں ضرور اس میں مدد میں گ

حضرات! ہمیں اس بات پر نہ بھولنا چاہیے کہ اردو ہندستان کی عام زبان ہو، تقریبًا ہرصوبے میں اولی باسمجھی جاتی ہی اور ہرقوم و ملت کے لوگ اسے بولنے یا سمجھے ہیں، بلکہ ہندستان سے باہر بھی ابینا تسلط جماتی جاتی ہی اور سواحل عرب، مکہ ، مدینہ ، بغداد و دمشق ،افغانستان ، افریقہ کے بعض علاقوں وغیرہ میں بھی اس کے بولیے اور سمجھے والے موجود ہیں۔ بحب تک اس کی بنیادی جب تک اس کی بنیادی مضبوط منہوں اور جب تک اس کی بنیادی مضبوط منہوں اور جب تک پرسب فخر مضبوط منہوں اور جب تک پرسب فخر سے بھی زبان منہ بنی وسعت ہی اور اس میں مضبوط منہوں اور اس میں دبان میں وسعت ہی اور اس میں ساتھ کی اس میں وسعت ہی اور اس میں

لوج اور جذب کرنے کی قوت اور اُگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہی - لیکن بہ خویباں اُسی وقت کام اُ سکتی ہیں کہ ہم ان سے کام لیں اور زبان کوسٹی اور مكل بنافے برآمادہ ہوجائيں - بيض اہل سائنس كا قول ہوكه ايندہ انسان البيا یا ہے گا و بیا بن جانے گا - ہیں اس قول کی تصدیق یا تردید نہیں کرسکتا لیکن زبان کے متعلق ہر ورون کے سکتا ہوں کہ جیسا ہم نے چا کا وہی بنی اور جیسا ہم جاہیں گے ولیسی سنے گی ۔ اپنی زبان پر فخر کر کرکے دوسروں کوچنوتی (چیلیج) دیناً اور اپنی نوقیت جنانا فعل عبث ہی - اسے ایسا مکمل اور کامل بناؤ کہ دوسرے خود اس کی طوف جھک جائیں اور اس کی افضلیت مان جائیں - یہ سماری ہمت پر موقوت ہی- اور اس کی صورت وہی ہی جو بیس نے عوض کی کہ مختلف اداروں کے نمایندے اور اردو کے ابیے ہی خواہ جن کے دل میں اپنی زبال درد ہو ایک جا جمع ہوں اور آیندہ دس سال کے کام کا پورا نقشہ بنالیں اور اس پر ثبات واستقلال سے ساتھ عل کرنے کا تہیّہ کرلیں - اب رہی کامیابی سواس کی نسبت برعض ہوکہ مت نہ ہارہے ۔جس نے ہنیار ڈال دیے وہ منلوب اور فلام بی بوا خرتک مقابله پرشکا را جیت اسی کی بی خواه وه ار ہی کیوں نہ جائے ۔

کامیابی آسان سے نہیں اُڑتی ؛ یہ سب محنت ؛ صبر استقلال کی کرامات ہو۔ جانیں کھیانی پڑتی ہیں تب کچھ المحہ اُتا ہو۔
ہراک کو نہیں ملتی یاں بھیک زام
بہت جانچے لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ

## خطبه صدارت شعبة أرو ومندساني اكبرى

(بخطبه بنيساني اكيدى الدآبادك شعبداً دوك صدري حيثيت سے ١١جورى لاكا كررماكيا)

جناب صدر إحضرات!

اردو زبان وادب کا جدید دور گزشته صدی کے آغازے شروع ہوتا ہی۔

اس میں چار ہڑی باقاعدہ اور منظم تحریکیں عل میں ائیں۔

ا - فوريط وليم كالج ، كلكنه -

۲- دہلی کالج -

٣ - سائينشفك سوسائيني على كروه .

٧ - اوريتش كالج ٥ لا بور -

بہلی تحریک جو انیسویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئ ملی ضرورت بر بنی متی -ابھلسان سے دایٹر (محرر) بالکل نوعمر آتے نقے ، یعنی سولہ سے اٹھارہ برس کی عمر کے -ان میں سے اکثر کی تعلیم بہت محدود اور کم ہوتی متی اور جوکسی کی تعلیم اچھی بھی ہوئی تو اسے مطالعہ اور تعلیمی ترتی کا موقع نہیں ملتا تھا۔ دوسرے جب بہ نوعمر بہلے بہل سندستان میں آتے تو ان کی صالت لا وار توں کی سی ہوتی متی اور ابتدائے ملازمت میں کوئی ان کی اضلاقی اور نرہبی حالت کا ہمراں اور رہنا نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ بہ ہوتا کہ وہ نا اہل اور کاہل ہوجاتے تھے۔ دؤسری بڑی بات یہ محقی کہ ملاز بین کمپنی کو مختلف السنہ و نراہب اور اطوار و عادات کے لاکھوں آدمیوں کے عدالتی معاملات فیصلہ کرنے ، اور اضلاع کی مال گرداری کا انتظام کرنا اور ان کے جھگڑے جیکانے پیٹے تھے - عدالتوں میں وکالت اور نمام ضروری کار روائی ولیسی زبان کے ذریعے سے ہوتی تھی - قانون انگریزی نہیں بلکہ یہاں کا قدیم تا نون رائج تھا ۔ اس لیے محسریٹوں کے فرائض بہت نہیں بلکہ یہاں کا قدیم تا نون رائج تھا ۔ اس لیے محسریٹوں کے فرائض بہت بیجیدہ اور اہم ہوگئے تھے ۔ معمولی فرائض کے علاوہ ججوں ، محسریٹوں کو وقتاً فوقتاً گورنز با جلاس کونسل کے سامنے موجودہ توانین کے متعلق ترمیات وغیرہ بیش کرنی ہوتی تھیں جس کے لیے انھیں اہل ملک کی خواہنا سے اور ضروریا ت کا جاننا ضروری تھا ۔

سب سے بڑی چیز تجارت کھی ہوالیسٹ انڈیا کمپنی کا اصل منشا کھا۔
اس سے پہلے یہاں کوئی فرماں روا تاجر کے بھیس میں نہیں آیا کھا۔اس لیے
کسی کو گمان بھی نہیں ہوسکتا کھا کہ یہ اجنبی تاجر کو تھیاں بناتے بناتے قلع
تعمیر کرنے لگیں گے۔ تجارت کے فروغ کے لیے ضروری ہی کہ تاجر ملک کی زبان
اور حالات سے واقعت ہو۔ اور جہاں تجارت کے ساتھ حکومت کا سایہ بھی ہوتو
ملک کی زبان ، اہل ملک کے عادات اور رسم ورواج اور ان کے آئین و توانین جاننا لازم ہوجانا ہی۔

اسی زمانے میں ایک آفت اور پیدا ہوگئی تھی اور اس کا انسلاد صروری تھا۔ انقلاب فرانس نے تمام پورپ میں ہل جل مجا دی تھی، فرہی اور سیاسی خیالات میں ہیجان پیدا ہوگیا تھا اور وہ خطرناک اصول رفتہ رفتہ کمپنی کے فرجی اور ملکی ملازمین تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس لیے بڑا اندلیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ اس کا شکار نہ ہوجائیں۔ ایسے موقع بردل ود ماغ کو زیر کرنے تھے۔ یہ لوگ اس کا شکار نہ ہوجائیں۔ ایسے موقع بردل ود ماغ کو زیر کرنے تھے۔ یہ

دو قرتوں سے کام لیا جاتا ہی۔ایک حکومت ، دوسری ندہب ۔اس بیے حکومت اور فرارد جوان عام روش مکومت اور فرارد جوان عام روش سے بھٹکنے نہ پائیں ۔اسی وجہ سے ندہبی تعلیم کالج کا بعزو تھی اور کوئی جائی جبو یا پروفیسری یا لکچاری کی خرمت کسی غیرعبائی کو نہیں دی جاتی تھی اور الیسے عمدہ دار کو اقرار صالح کرنا پڑتا تھا کہ وہ رنج کے طور پریا علانیہ ایسے عقائداور ارکی تعلیم نہ دے گاجو عیسائی فرہب یا جرج آف انگلینڈکی تعلیم وارکان کے ظلاف ہو۔

ان خیالات کوپیش نظر رکھ کر لارڈ ویلزلی نے ہم رمئی سنہ ۱۸۰۰ء کو ایک مدرسہ بنام فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ ویلزلی طالوالعزم شخص تھا اور اس مررسے کے متعلق اس کے بڑے بڑے خیالات سکھے۔ وہ اس میں قدیم وجدید السنہ ، ہندستان کی ولیبی زبانوں ،اصول ، قانون ، تاریخ عامہ و تاریخ ہندستان نی بیرل مسٹری ،کیبیا ، معاشیات ، ریاضی ، نباتیات وغیرہ سب کی تعلیم دینا چاہتا تھا ، مگر دبینی کے لوبھی ، کمپنی کے ڈائرکٹردں کے ساسنے اس کی کچھ چاہتی نہ نہیں نہ کئی ۔اس سے اس کی کچھ رینا در مشرقی زبانوں تک میرود بیش نہ گئی ۔ اس کے اس کی تعلیم زیادہ تر دلیبی اور مشرقی زبانوں تک میرود بیش نہ درسہ تا ہم دیا ۔

بیر کچھ بھی سہی لیکن اس بیں مطلق شبہ نہیں کہ کا لیج نے دیسی زبانوں اور خاص کر مہندشانی زبان کے لیے بہت مفید کام کیا - اردو زبان میں سادہ اور روز مرہ کی زبان لکھنے کا ڈھنگ ڈالا اور مقفی اور مبتع عبارت نرک کردی کئی ۔ کوئی بچاس سے اؤپر کتابیں تیار ہوئیں اور طبع کی گئیں ۔جن بیں کچھ ترجے سے مرکبایات اور کچھ تالیفات اور کچھ انتخابات جو قصص و حکایات ، تا بریخ و تذکرہ ، لغات

و صرف و تحو اور زبب وغيره ك مضاين برمشل تف كار إف في اردو زبان ك حق میں دو برے کام کیے -ایک توروزمرہ کی زبان کو صفائی اور قصاحت کے سائق لکھنا سکھایا - دوسرے اس زمانے کے کا فاسے لفت اور صرف و تحدیر جديد طرز يركتابين لكصف كى كوشش كى كئى -اس مين واكثر جان كاكرسك كالرا ہاتھ مقا۔اس کی بعض کا بیں اب بھی پڑھنے کے قابل میں اور اینا جواب نہیں رکھتیں ۔ ایک کام اس نے یہ کیا کہ نستعلیق المائی کا مطبع قائم کیا اور کالج کی كتابين اسى مين طبع بون لكين - ير مسلم اب تك زير يحت بواوراس ين جيسي كر چاہيے كاميابي نہيں ہوئ - أكر يه كالج فليم رہنا اور حسب صرورت اس کے مقاصدیں توسیع ہوتی رہتی تو برطی قابل قدر خدمت انجام دیتا۔ دوسری سخریک دلی میں تمودار ہوئی - دہلی کا لج کا ذکر ہندستان کے نظام تعلیم کے سلسلے میں نیزار دو زبان کی اریخ میں ہمیشد کیا جائے کا اور تعرف کے ساتھ کیا جائے گا اگرچہ افسوس ہوکہ ہندستان کی تعلیمی تاریخ کے لکھنے والے اسے اکثر بھول جلتے ہیں -اس کی نبین بطی خصویتیں تقییں -ایک بركه بربهلی درسگاه تنی جهان مشرق و مغرب كاستگهم قائم بخوا اور ایک بهی چھت کے نیچے ایک ہی جاعت میں مشرق و مغرب کاعلم وادب ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا تفا۔اس ملاپ نے خیالات کے برلنے، معلومات میں اضافہ کرنے، اور ذوق کی اصلاح میں بڑا کام دیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے دور کی مبنباه رکھی اور ایک نئی جاعت الیسی پیدا کردی جس میں سے ایسے پختہ کاد روش خیال اور بالغ نظرانسان اورمصنف شکلے بن کا احسان بھاری زبان اور سوسائتی پر تهیشه رب گا- دوسری خصوصیت اس کی یه تقی که در اید تعلیم اردو زبان تھا۔ تمام مغربی علیم اردو ہی کے ذریعے پڑھائے جاتے تھے اور

باوجود ان موانعات کے جومعترضین ذریع تعلیم کی بحث میں ہرموقع پر بہینس کرتے تھے وہ نہابیت کامیاب را - کا لیے کے پرنسیل اپنی ایک ربوٹ میں لکھتے ہیں کہ «مشرقی شعبے کا طالب علم اپنے مغربی شعبے والے حربیت سے سائنس میں کہیں بڑھا ہوا ہی علاوہ اس کے جن جن ماہران تعلیم اور قابل اصحاب فی کہا کے کا طاقہ سے اس کی تصدیق کی - ڈائر کٹر پنک انسٹر کشن افسٹر کشن اصطار بنگال اپنے تبصرہ تعلیمی بابت سنہ سے ۱۵ ماء میں لکھتے ہیں کہ :-

"ایک میزت سے دگی کالج کی ایک خصوصیت ایسی جلی آرہی ہی ہواسے بالای اور زیرین صوبجات کے دوسرے کالجوں سے ممتاز کرتی ہی اور وہ یہ ہو کہ وہاں دیسی زبان (اُرْدُو) کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہی اور یہ (امتیازی ضوصیت) خاص طور پر ریاضیات کی تمام شاخوں اور کم و بیش تاریخ اور اظاق وفلسفہ کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہی اس طریقہ تعلیم برسٹر بٹروس نے اپنے زمانہ برنسپی کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہی اس طریقہ تعلیم برسٹر بٹروس نے اپنے زمانہ برنسپی بی استقلال کے ساتھ علی درآمد کیا اور ان کے جانشین ڈاکٹر سپرنگر نے اسی بوش کے ساتھ اور پھولنے اسی جوش کے ساتھ بڑھے اور پھولنے تعلیم کرایا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور پھولنے کے نظام تعلیم کاایک بڑو سے ساتھ اور پھولنے کے نظام تعلیم کا ایک بوتے کے تعلیم کرایا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور پھولنے کے تعلیم کرایا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور پھولنے کے تعلیم کرایا گیا ہی ۔ جندسال بعد ہمیں اس کے نتائج کا دوسرے طریقے کے نظام مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا ، افسوس یہ موقع کھی نہ آیا۔

تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس سے متعلق ایک ٹرانسسلیش سوسائٹی (عجلس ترجمہ) تھی ہوکالج کے طلبہ کے لیے انگریزی سے اردو میں درسی کتابوں کے ترجمہ کا کام انجام دیتی تھی۔ یہ ترجمہ سب کے سب کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوئے ہیں ۔اس مجلس کے ترجموں اور تالیف کی تعداد قریب صواسو کے ہی جو تاریخ ، جغرافیہ ، اصول تانون ، ریاضیات اور اس کی سواسو سے ہی جو تاریخ ، جغرافیہ ، اصول تانون ، ریاضیات اور اس کی

مختلف شاخوں ، کیمشری ، میکا نیات ، فلسفہ ، طب ، براسی ، نباتہ ، محفویات معاشیات ، وغیرہ علوم و فون نبزادیات پرشتل ہیں - اس کالج نے صبیح طریقہ تعلیم کو رواج دینے اور ار دو کوعلی زبان بنانے ہیں عظیم الشان خدمت انجام دی اور اس زمانے کے لحاظ سے اس کا یہ کام نبایت فابل قدر ہر - انجام دی اور اس زمانے کے لحاظ سے اس کا یہ کام نبایت فابل قدر ہر اگر سنہ یہ کی شورش میں اس کا شیرازہ نہ مجھر جاتا اور یہ کالج اسی اصول کی فائم رہتا اور زمانے کی صروریات کے مطابق اس میں اصلاح وترقی جاری رہتی تو آج ہماری زبان کہیں سے کہیں بہنچ جاتی -

اس کے بعد سنہ ۱۲ ہماء ہیں سرسیدا حمد خاں مرحم نے سائینٹفک سوسائٹی کی تبنیاد ڈالی جس کی غایت بر بھی کہ علی کتا ہیں انگریزی سے اردو ہیں ترجمہ کرا کے مغربی لٹریخ اور مغربی علوم کا بڑات اہل وطن میں پیدا کیا جائے۔
اس سوسائٹی نے تقریبًا چالیس علی اور ٹاریخی کتا ہیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائیں ۔ دہلی کالج کے بعد یہ دوسرا ادارہ تفاجس نے اردو زبان میں علمی مرسیداسے علمی خربان بنانے کی سعی کی۔ سرسیداسے انگریزی تعلیم بھیلا نے سے بھی زبادہ ضروری اور مقدم سیجھتے ستھے۔ انسٹیٹیوٹ گزش اور تہذیب الاخلاق بھی اس کے سیجھتے ستھے۔ انسٹیٹیوٹ گزش اور تہذیب الاخلاق بھی اس کے سیجھتے مخصوں نے انسٹیٹیوٹ گزش اور روشن خیالی پھیلانے ہیں بڑا کام کیا ۔

سن ، ۵ کی شورش کے کچے دنوں بعدجب علی مرکز دہلی سے لاہور منقل ہؤا تو وہاں اوائل سنہ ۱۸۲۵ میں ایک انجمن بنام "انجمن اشاعت مطالب مفیدہ بیخاب " قایم ہوگ جو بعد میں " انجمن بیخاب " کے نام سے موسوم اور مشہور ہوگ اور اس کی سعی سے اور منٹل کا لیج کی بنا برط ی بو بعد ہیں بیخاب یو نیورسٹی کا لیج کے تفویض کر دیا گیا۔ یہ تعلیمی ادارہ بھی تھا بعد ہیں بیخاب یو نیورسٹی کا لیج کے تفویض کر دیا گیا۔ یہ تعلیمی ادارہ بھی تھا

اور تالیف و ترجمہ کی اکیڑمی بھی۔ مترجم زیادہ ترکالج کے معلین اور اس کے رفقا سفے ۔ ان صاحبوں نے مختلف علوم و فنون پر بہت سی انگریزی کتابوں کے ترجم کیے ۔ چند کتابیں تالیف بھی کیں اور لیمن سنسکرت ، عربی ، فارسی کتابوں کے کہی ترجے کیے ۔ اس بیں ڈاکٹر لائیٹر کی کوششش اور استقلال کو بہت بڑا دخل تفا ۔ وہ انجن پنجاب کے پریزیڈنٹ اور اور بنظل کا لج کے پہلے بہت بڑا دخل تفا ۔ وہ انجن پنجاب کے پریزیڈنٹ اور اور بنظل کا لج کے پہلے برنسپیل سے اور سنہ ۱۹۸۹ء تک اس خدمت پر گیا ۔ اگرچہ بہلا سا زور شور اور برنسپیل سے اور ترجمے کا کام شسست پڑگیا ۔ اگرچہ بہلا سا زور شور اور ایشام نہیں رہا تا ہم یہ کالج ارد و اور مشرقی زبانوں کی خدمت تعلیم اور امتخانات کے ذریعے سے انجام دے رہا ہی اور گواب وہاں کوئی شعبہ تالیف و ترجم کا نہیں گروہ شنت قدیم پروفیسر شفیع ، پروفیسر اقبال اور پروفیسر شیرانی کے دم سے زندہ ہو۔

یہ چار تخریمیں جن کا مرسری ذکر میں نے آپ کی خدمت ہیں کیا ہی ، گرشتہ صدی کی اور اور علی ترقی ہیں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج ، دہلی کالج اور اور نیش کالج سنے اردو زبان کے لیے جو کام کیا وہ خاص ضرورت سے تھا یعنی درسی کتب کا بہم بہنچانا ۔ گر اس میں شک نہیں کہ اس میں بہت سی کتابیں ایسی بھی تھیں جو عام مطالعہ کے لیے بھی مفید کہ اس میں بہت سی کتابیں ایسی بھی تھیں جو عام مطالعہ کے لیے بھی مفید کہ اس میں بہت سی کتابیں ایسی بھی تھیں کو بہت فائدہ بہنچا۔ علاوہ معلومات کی اصافہ کرنے اور خیالات میں انقلاب بیدا کرنے کے سنجیدہ مضامین کے میں اصافہ کرنے اور خیالات میں انقلاب بیدا کرنے کے سنجیدہ مضامین کے کھیے کا اسلوب بھی دائج ہوگیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد عام تھا لیکن اس کا کام بھی دہلی کار کے ہی کے نہج پر ہوا۔ ان اداروں کے حالات پر عمور کرنے سے البتہ ایک بات کھٹکتی ہی وہ یہ ہی کہ ہرادارے نے از سرنو

کام شروع کیا اور گزشتہ تحریکوں سے کوئی سلسلہ اور ربط قایم منہ ہوسکا۔ پینے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کیا کام ہوّا ، کون کوئ سی کتا ہیں تکھی اور ترجمہ کی گئیں ، کون کوئ سے ایسے پُرانے الفاظ وضع کیے گئے اور کوئ سے ایسے پُرانے الفاظ سے جو نئی اصطلاحات کے لیے استعال کیے گئے ۔ ان کی کوئسی جزیں افغذیار کرنے کے قابل ہیں اور کوئ سی قابل ترک ۔ اس سے بڑی بھیرت ، ہوتی ہی اور کوئ سی قابل ترک ۔ اس سے بڑی بھیرت ، ہوتی ہی اور کام میں آسانی ہوجاتی ہی ۔ جس طرح بچپلوں کے اچھے کام اگلوں کے حق ہیں مفید ہوتے ہیں اسی طرح ان کی غلطیاں کی کھی مفید نہیں ہوئیں ناکہ سے حق ہیں مفید نہیں اور ان کا اعادہ مذکریں ۔

اپینے کاموں پر نظر نہ ڈالیں اور آیندہ کے لیے اپنے کام کاکوئی ایسا نشاشہ تیار مذکریں جو حقیقی طور پر ہمارے اوب سے حق ہیں مفید ہو - اس انحاوی المداو باہمی اور تقسیم کارسے کام میں سہولت اور توسیج اور عل میں قوت پیدا ہوگی نیز بہت سے ایسے مسائل مل ہوجائیں گے جواس وقت ہماری توجہ کے محتلج ہیں - اس طرح سال میں ایک آدھ بار باہم مل بیٹے سے اور بہت سی کاراً مہ باتیں سؤچھ جائیں گی جو فرد اُ فرد اُ فرد کرنے سے خیال میں نہیں آئیں لیکن یہ مجلسیں ہنگاہے کی خاطر نہیں بلکہ کام کے لیے ہونی جاہیں اور ان میں صرف مجلسیں ہنگاہے کی خاطر نہیں بلکہ کام کے لیے ہونی جاہیں اور ان میں صرف انسی کو دعوت وی جائے جو اہل نظر اور صاحب رائے ہیں - بعد میں اُن کی جو بین اور ان میں تاکہ خرورت بین تاکہ خرورت اور صاحب رائے ہیں - بعد میں اُن کی جائیں تاکہ خرورت بوت ان فیصلوں پر نظر تانی کی جاسکے -

صاشا وگلامیرا مقصدکسی ا دارے کو الزام دینا نہیں، ہرادارہ ابنی بساط اور فکرکے مطابق کچے نہ کچے ضرور مفید کام کررہا ہی ۔ لیکن میرا خیال ہی موجو دہ حالت ہیں جب طرح کام ہورہا ہی اس ہیں بہت ساوقت، محت اور رو پیے رائیگاں جاتا ہی ۔ اگر ہم متفقہ طور پر کام کی لوعیت ، کام کی تقسیم، اس کی نرقی و اشاعت اور جدید ضروریات سے متعلق غور کرکے کچھ امولہ طمی کرلیں گے اور ان کے عل میں لالے کی کچھ تدبیری بھی سوج لیں گے اور ان کے عل میں لالے کی کچھ تدبیری بھی سوج لیں گے اور ان کے عل میں اسی قدر محت کا بھی تعین کرلیں گے تو یقین ہو کہ ہم اشت ہی وقت میں اسی قدر محت اور رو پی کے صرف سے بہت بڑا اور اشخی بہت بیٹر اور اور ایک عرف سے بہت بڑا اور ایک می نا پرعوض کرتا ہوں ۔ ایک عرف کے بہت بیٹر کام کرتی دبی ۔ ایک عرف کے بیار کی بنا پرعوض کرتا ہوں ۔ ایک عرف کے بیار بی میں اسی فی سے کام کرتی دبی ۔ ایک عرف کے بیار بی میں اسی فی سے کام کرتی دبی ۔ ایک عرف کے بیار بی میں بی دبین بی اسلوبی سے کام کرتی کی دیارہ مفید نہیں، بید میں میں اس طرح ب اسلوبی سے کام کرتی کی دیارہ مفید نہیں، بید بید میں بید میں اسلوبی سے کام کرتی کی دیارہ مفید نہیں، بید می بید میں بید دبین بی اسلوبی سے کام کرتی کی دیارہ مفید نہیں، بید دبی بی اسلوبی سے کام کرتی کی دیارہ مفید نہیں، بید میں بید میں بی اسلوبی سے کام کرتی کی دیارہ مفید نہیں، بید میں بید دبی بی اسلوبی سے کام کرتا کی ذیارہ مفید نہیں، بید دبی بی بید کی میں بید دبی بید دبی بید کی میں بید دبی بید دبی بید دبی بید دبی بی در ای بید دبی بی دبی بی دبی بی دبی بی دبی بی دبی بید دبی بی دبی بید دبی بی دبی بی دبی بی دبین بی دبی بی دب

ایک منظم ادارے کاکام جس کا مقصد زبان وادب کی ترقی ہواس سے بہترو افضل ہونا چا ہیں - جنانج اب ہم نے ایک خاص اصول بر کام کرنا شروع کیا ہم مثلاً ہم نے اردو شعراکے تذکرے ڈھوندھ دھوندھ کر مرتب کیے اوراس وقت نک بہت سے کم یاب اور نادر تذکرے شاریع ہو چکے ہیں اور بعض ابھی زیر ترتیب ہیں - ان تذکروں سے اردوادب کا ارتقا اوراس زمالے کی معاشرے كي متعلق بهت سي معلومات حاصل إلوتي بي اور بهت سي غلط فهميال اورغلط بیا نیاں بواب تک چلی آرہی نییں ان کی برواست وفع ہوگئیں ۔ چنا کچراٹ تذكروں كى اشاعت كے بعداروو ادب كى تاريخ كےمتعلق ہو تحريب اور كتابين شائع إلوى إلى ان كے مؤلّفوں في ان سے استفاده كيا ہى- اسى طرح آنجمن نے قدیم اردوادب کے متعلق تحقیق وجتجرکا سلسلہ جاری رکھا ہی اور اردو کی بعض قدیم کنب نظم ونشرشا رہے کی ہیں جن سے ابتدائے زبان کی کیفیت معلوم ہوتی ہو- نیز انجن نے ایک سلسلہ نفات کا بھی ترتیب دینا شروع کیا ہے۔ فی الحال انگریزی اردو کی ایک مبسوط اور جامع لغات زیر طبع ہی اور جلد شاہع موجائے گی - ہنری اردو لغات بھی زیر ترشیب ہی - پیشہ وروں کی اصطلاحات بھی مکمل ہوچکی ہیں اور اب ان کی نظر نانی کی جارہی ہی-اس میں تقریبًا بیس ہزار اصطلاحات مختلف ببینوں کی بری تلاش اور محنت سے جمع کی گئی ہیں۔ تدلیم اردو کی لغات بھی زیر ترتیب ہی۔ قدیم الفاظ موجودہ لغت کی کتابوں میں نہیں التقاس سے ادبی تحقیق میں بہت مدو ملے گی - تقریبًا ایک سال سے جائزہ زبان اردو (اردو سروے ) کا کام بھی جاری ہی -اکثر صوبوں اور علاقوں سے ربوليس وصول إوچكى بين اورباقى مقامات بركام بوريا بى-اس وقت ايك ا ور تجویز میرسے زیر غور ہے۔ یہ ارادہ ہو کہ دنیا کی اعلیٰ زبانوں میں تھی مہاتساہد

(كلاسكس) إي ان سب كاترجمه اردويس كرديا جاسے - يس في اس كى ايك فہرست تیار کی ہی جو خاص خاص اصحاب کی خدمت بیں رائے کے لیے بیجی جاری ہو-اگر یہ جویزعل میں آگئی تو ہاری زبان میں ایک ایسا عجیب وغریب سامان مہیا ہوجائے گا ہو دنیا کا بہترین کارنامہ اور بنی نوع انسان کا افضل ترین إرث سمحها جأنا بح اوراس سے ہاری زبان کو جوبیش بہا فائدہ پہنچ گا وہ مختاج بیان نہیں ۔اس کے علاوہ ہم دنیا کی موجودہ بڑی بڑی تخریکوں پراجض کتابیں تالیف کرا رہے ہیں جومعلومات کی توسیع بیں بڑا کام دیں گی -اس میان سے میرا مطلب انجمن ترقی اردو کا اشتهار دبینا نهیں بلکه مثال کے طور بر وہ طریقہ عل بنانا ہے جس پر انجن اس وقت کار بند ہی یا جواس کے بیش نظر ہو ادبی اداروں کے اتحاد عل سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے ادب میں بے راہ روی پائی جاتی ہواس کا بھی انسداد مکن ہو-جب ہم متفقد طور پراس کے ملاف آواز بلند کریں گے تو ہاری آواز بلہ انز نہیں رہے گی -آج کل ہمارے اوب بیں خیالی یا اس وقت کے محاورے بیں رومانی رنگ خالب بوتا جانا بو - بچر مدت ادب جدید کا ایک ایسا دور را جس کا تعلق زیادہ ترعلی گردہ تحریب سے عفا ، اس وقت کے اہل ادبِ مثلاً سرسیاحراں یا مولانا طالی زندگی کے واقعات اوراس کی مشکلات سے بحث کرتے تھے، تومی تنزل کے اسباب ، آئندہ ترنی کی تدابیر، تعلیم کی ترغیب ، وشوار یون سے مردانہ وار مقابله ، رسم ورواج اور نوبهات کی "نفید، ادب کی اصلاح وغیره وغیره ایسے مصاین عظم جن پر بحث کرنے سے ان کا فلم نہیں تھکا - مولوی نزیراحد جیسے عالم نے جننے ناول ملحے وہ سب اس وقت کی زندگی اور معاشرت کا آئینہ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ دشرر، اور 'آزاد'کی روح سنے جون میں نودار ہوئی ہی۔ ہمارے ادیب اور شاع عالم خیال میں پرواز کرتے پھرتے ہیں اور روز بروز حقیقت اور زندگی سے دؤر ہوتے جاتے ہیں۔ یوں سجھیے گویا وہ زندگی کی حقیقت اور دندگی سے دؤر ہوتے جاتے ہیں ۔ یوں سجھنے کی کوششش زندگی کی حقیقتوں اور دشواریوں اور ان پر غور و فکر کرنے سے بجے کی کوششش کر رہے ہیں ۔ لیکن کیا وہ ان حیلوں سے بچے سکتے ہیں ؟ ادب کی بنا زندگی پر قائم ہی اور اگریہ نہیں تو وہ ایک پیرسی کہانی ہی۔

یه جو کهاگیا هر که اوب زندگی کا ایک ایک ایک برینی می وه حقیقت پربنی می - مثلاً عرب جا ہلیت سے شعراکو یکھے - شاعری ان کی رگ و پلے میں بیری ہوگ تھی-معمولی سامعولی اور جزوی سا جزوی معامله بھی ان کی نظریس ایک بڑا وافعه تفا اور تحریک شعر کے لیے کافی تھا ۔ان کی لڑائیاں،ان کی فتح وشکست ،عشق و محبت (خیالی نهیں) خوف و خطر، انتقام ، مهان نوازی وغیره بهاں تک که ایک بچیسرے کی ولادت تک کا نقشتہ ان کی نظموں میں زندہ موجود ہو-ان کے کلام بیں ازگی ، آزادی ، مردانہ بن اور ذوق زندگی پایا جانا ہی- اگر ہم ان کے كلام كا مطالعه كري تواس زمانے كى معاشرت ، رسم ورواج اور خيالات و تو ہمات کی تاریخ مرتب کرسکتے ہیں ۔ گزشتہ تیس سال میں ہماری زندگی ہیں بہت کھے تغیرواق ہوا ہو ۔اگر دو ایک شاعروں سے قطع نظر کیا جائے تو کیا ہمارے شعرا کے کلام یں کہیں بھی اس انقلاب کا پتا ہو؟ ہمارے شاعر به سجهن بي كه ده تلاميذالرحان بين - مشابره ، مطالعه اور خفيقت سے کوئی واسطہ نہیں ،ان کے دلوں پراسمان سے ہروقت الہام کا نزول ہوتا رستا ہے۔ لیکن اگر انھیں اینا اور دوسروں کا وفت صابع کرنا منظور نہیں تو الهيس ايني موائ پروازسے اس ناپاک زين پرائزنا پرائے گا- ورنه ان كي شاعری کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں وی<u>کھھ</u> گا۔

ہارے رسالے اور اخبار بھی بہت کھ اسی رنگ ہیں ڈویے نظر آستے ہیں۔ وہ ونیا کی ان عظیم الشان ترکیوں پر جھوں نے دنیا ہیں ہیجان پیدا کر رکھا ہی بہت کم سنجیدگی سے بحث کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تراوب لطبیف، معمولی فسانوں اور نظر نما نشر کے شائق معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بڑا عیب یہ ہی کہ جب بھی وہ ملی معاملات پر بھٹ کرتے ہیں اس میں فرقہ بندی عیب یہ ہی کہ جب بھی وہ ملی معاملات پر بھٹ کرتے ہیں اس میں فرقہ بندی کی بساند انے لگتی ہی یا خواہ ایسے معاملات کو جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں نہیں دنگ ہی یا خواہ ایسے معاملات کو جن کا مذہب سے کوئی اخباروں اور رسالوں کی صالت ہی۔ اس سے تنگ نظری اور تعلقسب اخباروں اور رسالوں کی صالت ہی۔ اس سے تنگ نظری اور تعلقسب اور سالوں کی صالت ہی۔ اس سے تنگ نظری اور تعلقسب اور سے اور یہ ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر پیدا ہوتا ہی۔ اور یہ ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر ادب کی خاطر یہ تعلق کی نہ ہوگا۔ ان اداروں کو خود بھی ان پر علی کرے دکھانا ہوگا۔ ادن اداروں کو خود بھی ان پر علی کرے دکھانا ہوگا۔

اس قیم کے اور بہت سے قصے قضے ہیں مثلاً ہندی اردویا رسم الخط کی بحث یا اور چھوٹے موٹے مسائل جن کا تعلق زبان اور ادب سے ہی۔ ان جھکڑوں کے بچکانے کا بہی طریقہ ہوسکتا ہی جو یس نے عرض کیا - اپنی اپنی جگری ہرایک اپنی دائے کو صائب اور نوی سمجھتا ہی ۔ لیکن باہم مل بیشے اور مشاورت کی بڑی گرانات یہ ہی کہ جن رابوں کو ہم اٹل سمجھے بیٹے سے وہ باہم گفتگو کرنے کے بعد بھر چھری معلوم ہونے مگتی ہیں ۔ خلوص نیت شرط ہی ۔

رسم الحظ كا مسئله آج كل بهت زير بحث به واور خاصا بمرون كا چتا بن كيا بي - اس بي شكل يد آبري بحركه جيسا بهارس إلى عام وستور به وسم الحفط كو

توی تہذیب اور بزہب کا بُر سے لیا گیا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات یں یہ توقع نہیں ہوسکتی کہ وگ شنظے دل سے اس پرغور کریں گے۔ لیکن اس سے یہ مصح نہیں کہ ہم اس پر بحث کرنا ترک کردیں ۔ غورسے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلہ ہی جس رسم خطیں مردن کم ہوگا، وقت کم ملک گا، جگہ کم گھرے گی مسئلہ ہی جس رسم خطیں مردن کم ہوگا، وقت کم ملک گا، جگہ کم گھرے گی مسئلہ ہی جس رسم خطیں مردن کم ہوگا، وقت کم ملک گا، جگہ کم گھرے گی اور جو دیکھنے میں بھی خوشنا ہوگا وہ ی مقبول ہو کے رہے گا، عام طور پر لوگوں نے اسے مہندی اردو سے متعلق کرکے مقبول ہو کے رہے گا، عام طور پر لوگوں نے اسے مہندی اردو سے متعلق کرکے اس کا مرواج آسان نہیں ۔ اس کے لیے ایک مدت درکار ہی۔ فی الحال یہ مناسب معلوم ہوتا ہی کہ اردو رسم الحقطیں جو نقائص ہی ان کی اصلاح مناسب معلوم ہوتا ہی کہ اردو رسم الحقطیں جو نقائص ہی ان کی اصلاح اسی طرح اگر کوئی ایسی کمیٹی قرار دری جائے جو اُردورسم الحظ پر غور کر کے اسی طرح اگر کوئی ایسی کمیٹی قرار دری جائے جو اُردورسم الحظ پر غور کر کے اس مناسب اصلاح علی میں لائے تو ایک مفید کام ہوگا۔

ہندستانی اکیڈی کا وجود اس صوبے ہیں بہت غیمت ہو۔ وہ اس قسم کے
مسائل حل کرنے اور اسی طرح کی اصلاحیں عمل ہیں لانے سے سلے قایم کی گئی تھی۔
ہیں اس وقت اس کے کاموں پرکوئی شہرہ کرنا نہیں چا ہتا ۔لیکن اکیڈی کے
کارفرما وُں کی خدمت ہیں اس قدر عرض کرنے کی جُرائت کرتا ہوں کہ جب اکیڈی
نے ہندستانی کا لقب اختیار کیا ہی اور ہندستانی کے رواج کا بیٹرا اٹھایا ہی
توکیوں اب تک ایسی کتابیں تالیف نہیں کرائی گئیں اور کوئی رسالہ ایسا
شائع نہیں کیا گیا جو ہندستانی ٹربان میں ہو اور بجنسہ بغیر کسی تغیر و تبدل کے
دونوں رسم الحظ ہیں لکھا جاسکے ۔اگر یہ حکن ہوا ور اکمیڈی اس کی کوشسش

کرے تو زبان کی بڑی خدمت ہوگی۔اوریہ جو اعتراض ہی کہ ہندستانی کی دور مون معمولی بول چال اور کار وبار تک ہی اور ادب میں اس کوکوئ حیثیت حاصل نہیں ، بہت کی درخ ہوجائے گا۔اور اس سے بھی زیادہ مفید کام جو اکیڑی کرسکتی ہی وہ یہ ہی کہ اسی زبان میں دیڈریں نیار کرائے ہو دونوں ریم النظ میں لکھی جائیں اس سے وہ دورنگی جو اس وقت اس صو لے کے مرارس میں پائی جاتی ہی خود بخود اللہ جائے گی اور لرطے ابتدا سے ایسی زبان لکھنے میں پائی جاتی ہی خود بخود اللہ جائے گی اور لرطے ابتدا سے ایسی زبان لکھنے اور بولئے کے عادی ہوجائیں کے جو اس علاقے کا ہرشخص سجھ سکتا ہی۔ ابتداش کے دواج کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مدارس ہوسکتے ہیں۔

حضرات! وقت گررتا جانا ہی اور بہت سے ایسے مسائل اوھورے پڑے ہیں ۔اگر ہم فورًا اور بہت جلدان کو طی نہیں کرسکتے لو کم سے کم ہمیں ان کے جلد طی کرنے کا سامان فورًا جہیا کرنا چاہیے ۔ جس وقت کوئی ایسی تجویز پیش ہو اور انشاداللہ اس کا موقع بہت جلد آنے والا ہی توجیحے امید ہی کہ وہ اصحاب جو اپنی زبان کے سیجے بہی خواہ ہیں اینے تجربے اور مشورے کہ وہ اصحاب جو اپنی زبان کے سیجے بہی خواہ ہیں اپنے تجربے اور مشورے سے مرد دیسے ہیں دریعے بن فرمائیں گے ۔

## أزدؤ كاحال اورمستقبل

ی خطبهٔ صدارت انجن حایث اسلام لا بود کے اکیا نوی سالانہ اجلاس بیں } . ایجیٹیت صدر شعبتہ اُردو ۱۲ را پریل سلت 12 ء کو پڑھ کر سے نا پا گیا }

ای صاحو!

یں نے لوگین بیں انجن حایت اسلام کا بچپن دیکھا تھا اور اب بڑھا بے

ہیں اُس کی جوانی کی بہار دیکھ رہا ہوں - ہیں جوں جو بی بڑھنا جا تا ہوں ، ہڑھا

ہوتا جا تا ہوں! یہ جوں جوں بڑھی جاتی ہی جوان ہوتی جاتی ہی ۔ اور ا کے

اہلی بیجاب! جب کک آپ کی ہمت جوان ہی اس کی جوانی بھی ڈھلتے نہ پلئے گا۔

اس کی ابتدا کا خیال کیجے تو ایک نازک پودے سے زیادہ نہ تھی جس کی فلک لیے

اس کی ابتدا کا خیال کیجے تو ایک نازک پودے سے زیادہ نہ تھی جس کی فلک لیے

اس کی ابتدا کا خیال کیجے تو ایک نازک پودے سے نیادہ نہ تھی جس کی فلک لیے

استقلال اور ایٹار کی بے نظیر مثال ہی ۔ یہ انجن آپ کی سر زمین پر ابر رحمت

می طرح بھائی ہوئی ہی ۔ اس کے إدارے بڑھتے جاتے ہیں ، اس کے کارخانے

اس کی وقعت مسلم ہی ۔ اس کے إدارے بڑھتے جاتے ہیں ، اس کے کارخانے

اس کی وقعت مسلم ہی ۔ اس کی جواں ہمتی کا یہ تا زہ بڑوت ہی کہ اس نے عین

وقت پر اپنی زبان کی بقا اور فروغ کی طرف توج کی ہی جس پر ہیں آپ کو

دل سے مبارک باد دیتا ہوں ۔ لیکن یہ پہلی بارنہیں ہی جو بہجا ب نے آودو کی

دل سے مبارک باد دیتا ہوں ۔ لیکن یہ پہلی بارنہیں ہی جو بہجا ب نے آودو کی

دشگیری کی ۔ وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربستہ دیا ہی ۔ آودو کی

دشگیری کی ۔ وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربستہ دیا ہی ۔ آودو کی

اشاعت اور ترتی ہیں بہا ب برابر کا شریک رہا ہی اور اب تو شریک غالب ہو

اور یہ حقیقت ہے کہ پنجاب نے اسے اپنی زبان بنالیا ہی بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ دہ اسے در اپنی زبان "سے بھی زیادہ عزیز سمحتا اور عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے آنجن حایت اسلام کا اس سال ابینے سالانہ جلسے میں اُردو کا اجلاس رکھنا سُنٹ تعریم کی پابندی اور موقع نناسی کی دلیل ہی۔

حضرات إ زبان صرف اظهار خیال کا که نهیں بلکہ ہماری زنرگی کا جُز ہُو۔
ہر شخص جو اسے بولٹا یا کام بیں لاتا ہو وہ اپنی بساط کے مرافق اس بیں اپنی زندگی کا جوز کی کے مذکبیہ نشان ضرور چھوڑتا جاتا ہی۔ اس بیں ہمارے تدن و نسایستگی ، خیا لات وجد بات ، مجریات اور مشا ہوات کی تاریخ بہاں ہو۔ ہر لفظ ایک زندہ سُری ہی جو اپنے منہ سے اپنی حکایت بیان کر دیا ہی ۔ ہمارے اسلان نے کیسی کیسی مخت و مشقت سے اسے پالا پوسا ہی اور اپنے خون سے سینجا ہی یہ ایک مقدیم منافع ہی ہو جہم ناخلف ہوں گے اگر ہم نے میراث ہی جو نسلا بعد نسل ہم تک پہنی ہی۔ ہم ناخلف ہوں گے اگر ہم نے اسے قائم نہ رکھا اور اس کی ترقی و فروغ ہیں پوری کوشش نہی ۔

اس وقت اردو زبان کی ترقی کی دو صورتیں ہیں -ایک تو یہ کہ ملک ہیں عام طور سے زبان کی اشاعت کے ذرائع اختیار کیے جائیں مثلاً اردو ہمارس اور کتب خانوں کا قیام ، سرکاری اور غیر سرکاری ہدارس میں اُردو کی شرکت، موجودہ نصابِ اُردو کی اصلاح ،اُردو کی انجمنوں کا قائم کرنااور ایسے اُردو اخباروں اور رسالوں کا اِجرا ، جو سلیس زبان میں زمانۂ خال کے حالات اور واقعات کو اس طرح سنجیدگی اور صفائی سے پیش کریں کہ ہمریر شعالکھا شخص واقعات کو اس طرح سنجیدگی اور صفائی سے پیش کریں کہ ہمریر شعالکھا شخص سنجھ سکے اور مستفید ہو سکے ۔ وہ اپنی رائے میں بے لاگ ہوں اور انصاف کو می خصوص طور پر وہ اپنی زبان کے تکراں ہوں بینی وہ اپنی زبان کے منعلق ہر می کو کو کیا کی منعلق ہر می کو کو کیا کی کا تعلق زندگی کے ہم شنجے سے ہو لیکن مخصوص طور پر وہ اپنی زبان کے متعلق ہر می وہ اپنی زبان کے متعلق ہر مناحق کو میں منعلق ہر می کا تعلق زندگی کے ہم نظم کو کا کھوں کور پر وہ اپنی زبان کے متعلق ہر میں دور اپنی زبان کے متعلق ہر میں متعلق ہو می کا میں کو کا کھوں کو کا کھوں کو کی کو کی کی کو کی کو کی کا کھوں کو کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی کو کھوں کو کی کو کھوں کو کر بی کی کو کی کو کو کھوں کو کی کو کی کو کھوں کو کو کو کی کو کھوں کو کو کو کی کو کھوں کی کو کھوں کو کی کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

خبریں جہباکریں، مختلف علاقوں میں زبان کی جو حالت ہواس سے آگاہ کریں اور ان مقامات میں جن اصلاحوں اور کوسشستوں کی حرورت ہو اُن پر بجت کریں، اردو تا لیفات کا جائزہ لیں، الفیات کے ساتھ تنقید و تبھرہ کرکے ان کے حسن و تبعہ کو ظاہر کریں -ان تمام تجویزوں سے بڑھ کر ایک حرورت اس بات کی ہی کہ اُن مو تنین و مترجمین کی قدر افزائی کی جائے جو اپنی زبان ہیں تا بلِ قدر کام کر رہے ہیں -

قراسری صؤرت زبان کی ترقی کی یہ ہم کہ زبان کومشکم اورشالیت بنایا جائے۔
استحکام سے میری مرادیہ بحکہ مختلف قسم کی جامع لغات، مسوط صرف و نحو،
انسائیکلو پیڈیا کی تالیف اور ہرقسم کے علوم و فنون پر تالیفات مہیّا کی جائیں۔
زبان کو شا بستہ بنانے کے معنی یہ ہیں کہ زبان میں صفائی ،مشسسکی اور پی پیاہو،
وہ نازک سے نازک خیال اداکرنے پر قادر ہواور اس میں مختلف اسالیب بیان
کے ساہنے موجود ہوں - یہ اُسی وقت مکن ہی جب کہ زبان میں اعلے درسیم کی نظامی و تا ایمانیف و تا ایمانیف و تا ایمانیف و تا ایمانی کرسے کی بہترین تصانیف سے ترجموں کا ذینرہ فراہم ہو بھائی کرسکے ۔

پہلی شق بینی اشاعت زبان کے متعلق انجن ترقی اُردو نے دول ڈالا ہو۔

مب سے اقل یہ بچرز کرمندستان کے تام علاقوں اور صوبوں ہیں اُددو زبان کا
جائزہ لیا جائے جس کا پیطلب ہی کہ جاں تک مکن ہو تقیق طور سے یہ معلوم
کیا جائے کہ اُن علاقوں ہیں اُردو سیجھے ، بولنے والوں اور پڑھے لکھوں کی
کیا جائے کہ اُن علاقوں ہیں اُردو سیجھے ، بولنے والوں اور پڑھ کھوں کی
کیا تعداد ہی ، کہتے سرکاری اور ا رادی رارس ہیں جن ہیں اُردو کی تعلیم
دی جاتی ہی ، یہ تعلیم کیس درج تک ہی اور طلب کی کیا تعداد ہی اُس کے در ی

ذرایهٔ تعلیم بر کنتے ہیں اور ان بیں طلبہ کی تعداد کیا ہی، سرکاری اور بخی اُردو كتب شانول كى تعدادا ايسى الجمنول اورادارول كى تعداد جو اردوكى ضدمت كرف بی ، اردو مطابع اور جرائد کی تعداد اور حالت ، سرکاری محکمی اور عدالتون یں آردو کی حینیت - اِن شار و اعداد کے علادہ یہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ وہاں اُردو زبان نرقی پر ہو یا انحطاط پر اور اس کے کیا اسباب ہی، لوگوں کو اُرُدو سیکھنے اور پڑھھنے کا شوق ہر یا نہیں ، وہاں کی زبان کی مقامی خصوصیات ، اُردو کا از قرب وجوار کی زبانوں پرا وہاں کی فدیم تصانیف اور مصنفین اور شعرا کے نام وغیرہ وغیرہ - نیز اس بات کے کھوج لگانے کی بھی کوسٹنٹ کی گئی ہو کہ ہر علاقے میں اس کے حالات کی رؤسے اُردؤکی اشاعت و ترقی کے لیے کیا تدابیرعل بین لائ جائیں - یہ تجویزجب بین نے شروع بین ابک منتخب کمیٹی کے سامنے بیش کی تھی تواس کی مشکلات دیکھ کر ارکان مجلس کو اس کی کامیابی کے متعلق بہت کچھ شبہ تھا اور بعض دوستوں نے مجھے لکھا بھی کہ نم کس خبط میں گرفتار ہو ، یہ بیل منڈھے چڑھنے والی نہیں ہی - لیکن میں کسی قار خوشی سے یہ اطلاع دبیا ہوں کہ بعض صوبوں اور علاقوب سے مکس ریوریس جول ہوگئی ہیں اور بعض میں کام جاری ہی- ہرعلاقے سے ربورٹیں وصول ہونے بر ایک مکمل رپوٹ شائع کی جائے گی - یہ گویا تمام ہندستان بیں اُردؤ زبان کی موجوده حالت كا آئية بوگا - يد ايك نهايت عروري اور مبنيا دي كام بوگا-اس پرہم اپنی عادت کھرسی کرسکیں کے ۔تمام حالات معلوم ہونے 'پرہم ہرصوبے اور علاقے بیں اُرُدو کی اشاعت و ترقی کا کام شروع کریں کے اور مجھے یقین ہو کہ آپ کا صور اس معاملے میں سب سے بیش بیش ہوگا۔ دوسری شق زبان کے مشحکم اور شایستہ بنانے کی ہی۔ انجمن نزقی اُرُدؤ

اس کی طرف سے بھی غافل نہیں رہی - چنانچہ اس نے قدیم کمیاب تذکر سے اور قدیم اُردو کی کتابیں جن پر اُردوادب کی تاریخ کا بہت کھ انحصار ہے ڈھونڈرکر طبع کرائیں اوران کی وج سے بہت سی غلط فہمیاں جواب یک ہمارے ادب کی تاریخ تاریخ میں چلی آرہی تفیس رفع ہوگئیں اور اس وقت سے اردوادب کی تاریخ کا رنگ ہی برل گیا۔

اس کے علاوہ مختلف قسم کی لغات زیر ترتیب وزیرطیع ہیں۔ مثلاً انگریزی اردو کی جا مع لغات جو زیرطیع ہی اور چند ماہ میں چھپ کر شائع ہو جائے گی ، اصطلاحات پیشہ دراں جو تقریباً مکل اور زیر نظر تا نی ہی، اس کا پہلاحت منقریب مطیع ہیں پہنچ جائے گا ۔ قدیم اُردو کی نغات وغیرہ ، اُردو زبان کی مبسوط جامع لغات جو نظام گور نمنٹ کی سریستی ہیں مرتب ہورہی ہی وہ بھی انجمن ہی کی تحریک کا نتیج ہیں۔ ایک دوسری بخویز جو اس وقت انجمن کے زیر غور ہی وہ یہ ہوکہ دنیا کی الله زبان کی جب قدر بہترین تصانیف ہیں ان کا اُردو ہیں ترجمہ کردیا جائے ۔ اس کی زبانوں کی جس قدر بہترین تصانیف ہیں ان کا اُردو ہیں ترجمہ کردیا جائے ۔ اس کی مرست نیار ہوجی ہی اور اب اسے عل ہیں لانے کی تدبیر کی جارہی ہی ۔ یہ کام اگر سرانجام پاگیا توعظیم الشان کامیا ہی ہوگ ۔

اس مختصر ذکر سے برامقصداس بات کا جنانا ہو کدادبی اداروں کو دہ اہم کام کرنے چا ہیں جو افراد کے بس کے نہیں ۔ اگر ادبی ادارے بغیرکسی آصول کو لئے نظر رکھے ایسے ہی کام کرتے رہے جو قابل تعلیم یافتہ لوگ فرداً فرداً فرداً کرسکتے ہیں تو ایسے ادارے کچے زیادہ مغید نہیں ہوسکتے ، بلکہ بعض حالات ہیں مصر ہوں گے کیونکہ اس میں محنت ، وقت ، روبیہ زیادہ صرف ہوتا ہی ادر کام اس کے کیونکہ اس میں محنت ، وقت ، روبیہ زیادہ صرف ہوتا ہی ادر کام اس کے مقابلے میں ویسا نہیں ہوتا جس کی توقع کی جاتی ہی ۔ ایک دت کے نظر بہدے بعد ادر کھے کھو کر یہ انتی سی بات معلوم ہوئی ہی کیکن اسے حقیر خیال ندیجے

یہ بہت بڑی بات ہی اور اس سے میں نے اپنا فرض مجھا کہ صاف صاف اس کا اظہار کر دوں ۔ اس کے متعلق ایک دوسری بات یہ ہی کہ اگر ہیں اپنی زبان کی حفاظت اور ترقی منظور ہی تواب ادبی اداروں کو متحد ہوکر کام کرنا چاہیے ۔ اٹحاد علی بیں بری مرکبت اور توتت ہوتی ہی ۔ جو کام فرڈا فرڈا مشکل اور محال معلوم ہوتا ہی وہ باہی مشورے اور انتحاد سے آسان ہوجاتا ہی ۔ ہیں مل کر پہلے سے اپنے در اعمال نامے " نیار کر لینے جا ہیں کہ کیا کیا کرنا ہی کیونکر کرنا ہی اور کتنی مرت میں کرنا ہی ۔ یہ موقع اس کی تفصیل کا نہیں ۔ اسے میں نے دوسرے وقت کے لیے اُٹھا رکھا ہی ۔

حضرات ااردو زبان میں ایسے ادیب، شاع اور انشا پردازگرر بھی ہیں اور
بعض اب بھی ہیں جن پر ہم بجا طور سے فیخ کرسکتے ہیں لیکن جب ہم دوسری ہمذب
اور اوبی ذبانوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو اپنی زبان کی کم مائیگی پرافسوس ہوتا ہی۔
اس کمی کی تلافی ہمالا فرض ہی۔ اس میں شک نہیں کہ کام کرنے والے کام کر رہے
ہیں، اوبی اور علی ادار سے اپنی بساط کے موافق ہمار سے ادب و علم کے فیر سے
میں اضافہ کررہ ہے ہیں، اخبار اور رسالے بھی پہلے سے بہت بڑی تعماد میں شاہی
ہوتے ہیں، شعروشاعری کا بھی خوب چرجا ہی بلکہ بعض اوفات وبالی جان ہوتا ہو
لیکن ایک بات جو جھے کھٹکتی ہی آئے۔ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سرسید احرفاں کے
زمانے میں رہو جدید ادب کے بانی نہیں تو فردغ دینے والے ضرور تھے) ہمارا
ادب عورج پر تھا۔ اس وقت ایسے ایسے ادیب پیدا ہوئے جن کا نام ہمارے
ادب کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ زندگی کے صبح معنی سجھتے ہے اور
دوسروں کو سجھانے کی کو سٹس کرتے تھے۔ ہم بے خری اور غفلت کے عالم میں
دوسروں کو سجھانے کی کو سٹس کرتے تھے۔ ہم بے خری اور غفلت کے عالم میں
غفے ۔ وہ سربکون میداین عل میں اُرتے اور زندگی کی مشکلات سے عرداند وار

مکراتے اور مقابلہ کرتے رہے اور اکثر پر غالب کے -انھوں نے ایپ زورِ بیان اور قرت تحریر سے ہل جل مجادی اورسب کو ایک مرکز پر کے آئے - ان بیں طوص ، بے غرصنی ، درد اور ایٹار تھا۔ انھوں نے اسے درد سے دوسروں میں سوز، این خلوص اور ب غرضی سے دلوں میں جلا اور اینے اینارسے حب فرم پیدائی۔ اور ایک جاعت ایسی کھڑی کردی ہو اپنی قوم کے لیے کام کرنا نزافت اور انسانیت ہی نہیں بلکہ باعثِ سخات سمجھنی تھی۔ کیا اب بھی ہمارے ادب کی یہی حالت ہی ؟ یہ دیکھ کرکس قدر افسوس ہونا ہی کہ ہمارے ادبیب اور شاعراس راستے سے ہتنے جانے ہیں - وہ زندگی کی شکش سے جھینیتے اور مشكلات سے كنياتے ہيں -اس ليے وہ عالم خيال كى سير كرتے رہتے ہيں اور دل فربیب خوابوں سے اپناجی بہلاتے ہیں - ہمبی جہاد کی طرورت ہواور وہ سیرو تفریح کے سامان فراہم کردہے ہیں۔ شعروادب صرف "محظ نفس" کے لیے ہی نہیں ہواس سے اور بھی بڑے بڑے کام کل سکتے ہیں تأکہ یہ حظ نفس کے ساتھ توت روح بھی بروجائے - ہیں شعروادب کی ان تعربیات سے فی الحال قطع نظر كرلينا جا ہے جو فارغ البال اور عيش پرست قومول سف کی ہیں ۔اس زمانے ہیں جب کہ ہم طرح طرح کی کشاکشوں ہیں گرفتار ہیں ، إن سے الاتِ حرب كاكام لينا جا ہيں - الاتِ حرب سے خدا تخواسة ميرى به مُراد نہیں کہ ہم ملک میں فشنہ و فساد بیدا کریں - نہیں، بلکہ ان سے زندگی کی جنگ میں کام لینا چاہیے ۔ اِن کے ذریعہ سے دلوں کے اُبھار نے اُندگی کے سنوار نے ، شکوک کے مٹانے اور تو ہمات کی نیج کمی میں مرد لیجیے۔ سیداحرخانی درد اور ایثار دکھائیے که بغیراس کے کسی خیال میں گرمی اور انزیبدا نہیں ہوسکتا۔ جس دل ہیں آگ نہیں وہ دوسروں ہیں جنگاریاں

کیونکر پیدا کرسکتا ہی -جس دل بیں مگن نہیں وہ دوسروں کو کیسے اُ بھا رسکتا ہی یر لگن کہاں سے اور کیو کرآئے ؟ یہ اُس وقت بیدا ہوگی جب آپ میدان میں ایس کے الوگوں کی بھیر میں گھسیں گے ، کھوے سے کھوا چھلےگا، مرطرف سے شکریں لگیں گی ، مشکلات کا سامنا ہوگا ۔ اُس وقت آ نکھیں کھلیں گی، زندگی اصلی رؤپ میں نظر آئے گی اس وقت اپ کے ول پر بچوٹ سلکے گی اور درد اور خلوص پیدا ہوگا -اس وقت آپ کی صریر قلم ہولناک توبوں کی آوازسے زیادہ كاركراورآب كى زبان كا ايك ايك لفظ شمشيرك كها وست زياده كارى بوگا-یه سیج بو که به زماند بهت نازک بور بیکاری روز بروز برصتی جاتی بو-معاشیاتی بیجید کیوں نے ملک کو خسنہ کر رکھا ہی جس سے ادیب اور شاعر دونوں چوکرسی بعول کے ہیں ۔لیکن یہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ یہ زماندامتان کا ہو، بہیں ادیب اور شاع کے بوہر کھلتے ہیں اور یہی وقت اسے اپنے غداداو بوہر سے كام لين كا بى -جواديب اورصنّاع الك تفلك رمنا چامنا بى اوركارزار زندگى میں شریک نہیں ہونا چاہتا اور ضلوص کے ساتھ اپنے فطری جوہر کو کام میں نہیں لانا چاہتا وہ مُجُرم ہی اور اُس کی سزا وہی ہی جو ایک غدّار کی ہوتی ہی۔ زبان اپنی نوح انسان کی علی اور روحانی زندگی کے لیے نہایت درجہ حزوری ہی اس کیے زبان وادب کی نرقی (جہاں تک مکن ہوسکے) آسے قوم کی ضروریات اور حالات کے مطابق بنانے ہیں ہے۔ برکت ہمارے ادیبوں کوکھی نہیں بھولنا عاہیے ۔

حضرات إ زبان بلا شہر ایک معاشرتی ضرورت اس کی تخلیق کا باعث ہوئ اور وہ اس کی تخلیق کا باعث ہوئی اور وہ اس کی زندگی کا ایسا برو ہی بواس سے کبھی جُدا نہیں ہوسکتا ۔ وہ ان اوگوں سے وابستہ ہی بواسے بولیتے

اور اس میں فکر کرتے ہیں ۔ اس کی جڑیں ہمارے دل ودماغ اور جسم میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہیں سے اس کی نشو ونما ہوتی ہو۔ زبان کی ترنی و اُنخطاط معاشرتی حالات کے تابع ہی - یہی وج ہوکہ علمائے اسانیات تبدن ومعاشرت کی تاریخ کو زبان کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں ۔ اِسے وقتی سیاسیات کارنگ دینا سوتے ہوئے فقے کو جگانا ہو۔ کیا سیاسی کانگرسوں اور سبھاؤں کے لیے يه مناسب من بوگاكه وه اس وقت تك نهذي اور ذوقى معاملات پر بايخه منه واليس جب مك وه قوميت كى كوئى صؤرت قايم نه كرئين ؟ اس سے زباده فایل الزام وہ سیاسی حضرات میں جو زبان کے پردے بیں جس کی متر زمین سیاست ہواس مسئلہ کو چیر کر طرح طرح سے بروپیگنٹراکر رہے ہیں - انڈین نیشنل کانگریس نے یہ فرار داد منظور کی تھی کہ ہندستان کی زبان ہندستانی ہوگی خواه وه ناگری حروف میں ہو یا فارسی حروف ہیں ۔ یہ فیصلہ منفول نفا اور اس دؤراندلینی پر بنی نظاره اس قسم کی کانگرسین ایسے موقعول پر عمل میں لاتی ہیں کیکن اُن صاحوں کے اطبینان کے لیے کافی نہ نقا جن کا منشا کیے اور تھا -ا تھوں نے اس رزولیوشن کوطفل نسلی سے زیادہ وفعت نہ دی اور دوسری ا دھیڑین میں لگ گئے ۔ ان کی کومنسشوں کا نیتجہ ایریل مصل کھا ہی نامور ہیں آیا - بینی سندی سمیلن کا سالانه جلسه اندوریس منعقد بنوا جس کی صدارت مہانما گاندھی نے فرائ ۔ اس جلسے میں بالاتفاق یہ فرارداو منظور ہو ئی ب " مندستان کے اُک ادیبوں میں جو اپنے ابنے صوبوں کی زبان میں کام کررہے ہیں ، ارتباط بیدا کرنے کی غض سے نیز ہندی زبان کے ارتقابی ان کا اتحادیا حاصل کرنے کی غرض سے یہ کانفرنس اصحاب ذیل کی ایک کیٹی قائم کرتی ہی۔..." چنا بجداس کمیٹی نے فوراً کام شروع کردیا اور ما ہانہ بندی رسال اسٹ

جو ہندی اُردؤکے مشہور ادیب منٹی پریم چندگئی سال سے تکال رہے تھے اس ادارے کے تحت میں اگیا۔ یہ ادارہ «بھارت ساہتیا پرشد" کے نام سے مشہور ہی ربیح انہ اور ہنس اب اس کارسالہ ہی۔ منشی پریم چند مشہور ہی ربیح آتی زبان کے مؤرخ اور ادیب مسٹر کھیالال منٹی بھی اس کی اور بیلی میں شریک ہوگئے۔ جہاتا گاندی اس تحریک کے دیتی باب اور مسٹر کھیالال اس کے روح ورواں ہیں۔ چنانچ "ہنس ائے فاصل اڈیٹر اکتوبر کے رسالے میں فرماتے ہیں (یہ میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں اگر اصل زبان سناؤں میں فرماتے ہیں (یہ میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں اگر اصل زبان سناؤں تو آپ کے سیمھانے کے بیا مشرجم کی ضرورت ہوگی)۔

اب ہندی ملکی زبان کی صرورت اختیاد کرکے خاص وعام کی زبان ہوچکی ہوج کی جہا تھا گاندھی جیسے ملک کے سرحاد نے والے اسے ٹرٹرہ ملکی زبان ہوج بنانے کا عبد کر سکے ہیں ا

خود مها تماجی کا خط ملاحظہ فرائیے جو ایھوں نے مسس کے متعلق تحریر فرمایا ہے :-

دبنس بندسنان بحریس انوکھا پرین ہی - یری بندی انقوا بندستانی کو راششر بھا شا بنانا ہو تو الیسے ماسک کی آوشکتا ہی - برینک پرائت کی بھاشا بیں جو لیکھ لکھا جا تا ہی اس کا پریچے راشٹر بھاشا دوا راسب کو ملنا چاہیے - بہت خوشی کی بات ہی کہ اب ایسا پریچے ول چاہے آن کو ہنس دوارا بریت ماس ادسے روسیے بین اداکرے گا ہے

اس ہوشیاری کو آپ نے دیکھا۔ اب تک مک کی زبان «ہندستانی» نقی اور سب سے بڑی اور سب سے زیا دہ منظم اور با وقعت کا نگریس نے آسے علی الاعلان نسلیم کرلیا تھا ، لیکن اب ہندی یا ہندستانی ہوگئی۔یا ہندشانی

کے الفاظ خاص ذہنیت کو ظاہر کررہے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ حذف ہوجائیں گے۔

بلکہ یہ سجھے کہ ہو گئے جیسا کہ ہنس کے اڈیٹروں کی تحریہ صاف ظاہر ہی ۔

اب اس تحریر کا (جے جہانماجی ہندستانی کہتے ہیں) جہانماجی کے اس خطست مظاہد کھے جو انفوں نے حکیم اجل خاں کو اُردو زبان اور اردو رسیم خطیں لکھا تھا اور جس کا عکس بعض رسالوں ہیں شاکع ہوجکا ہی ۔ ان وونوں ہیں سے ہم کس زبان کو مہندستانی کہیں۔ زبان کو سیاست کے خار زار ہیں گھیٹنے اور سیاست دانوں کے ہا کتوں ہیں کو کہ نا ہی کہ دو طبقوں ہیں بجائے سیاست دانوں کے ہا کتوں ہیں کھلونا بنانے کا یہ نتیجہ ہی کہ دو طبقوں ہیں بجائے انفاق کے نقاق اور بڑھتا جاتا ہی ۔

اب جهاناجی جس زبان کو مهندی یا مندستانی کہتے ہیں اس کا ایک نمونہ تو آپ سے خط میں دیکھ لیا، ووسرا نمونہ میں کے فاصل اڈ پیڑ منشی میں جیم چند کی تحریر سے پیش کیا جانا ہی:-

''آپ نے بہت تھیک کہا کہ کوتا کیول مؤرنجی کی وستو نہیں اور نہ گاگا کر سنانے کی چیز ہو۔ وہ تو ہمارے ہردے ہیں پریرناؤں کو ڈالنے والی ، ہمادے اوسا و گرست من میں آئدے اسپھورتی کا سپچا رکرنے والی ہم میں کونمل بھاؤناؤں کوجگانے والی (استرین بھاؤناؤوں کی نہیں) وستو ہی "

اسے مہاتما گاندھی ہی ہندستانی کہ سکتے ہیں ورند کسی اور زبان داں کو یہ جرأت نہیں ہوسکتی ۔ یہ میں سنے آسان سا جلد آپ کو شنایا ہی اگر میں اس رسالے سکے کسی مضمون کا کوئی حصلہ سنا تا تو آپ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور کہ اُٹھے:۔
گر تو ہندی بدیں تمط خوائی ببری رونتی زباں وائی اور یہ بھی یادرہے کجو حظے میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں یہ ایسے شخص کی تخریر اور یہ بھی یادرہے کجو حظے میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں یہ ایسے شخص کی تخریر ہی جواردو کا بھی ایساہی ایجا ادبیب ہی جسید ہندی کا اور جو اُن لوگوں میں سے ہی جواردو کا بھی ایساہی ایجا ادبیب ہی جسید ہندی کا اور جو اُن لوگوں میں سے ہی

جو ہندستانی زبان کے فروغ کے حامی ہیں۔ جھے اس کی زبان پرمطلق اعتراض نہیں ا یہ بہت صحیح اور فعیدے ہندی ہی لیکن اسے ہندستانی کہنا لوگوں کی انگھوں ہیں خاک جھونگنا ہی۔ مکن ہی کہ جہاتما گاندھی جو توجیہ و ناویل کے فن کے اسناد کامل ہیں نفظ انھوا (بیّا) کے بچے اور معنی پیدا کرلیں ور نہ بحالتِ موجودہ ہندی یا ہندستانی کا کوئ وؤسرا مفہوم نہیں ہوسکنا۔ زبان کا آسان یا مشکل ہونا ایک دوسری بات ہی۔ ہرلیک کا ایک اسلوب بیان یا طرز سخر پر ہونا ہی اور خاص کر اوبی اور سائینشفک مضابین میں لا محالہ زبان مشکل ہوجاتی ہی لیکن جو سخر پرجس زبان میں ہی اسے اسی زبان سے میں یہ بھی عرض کروینا ضروری سمجھنا ہوں کہ جہاں مک مجھے علم ہی ہنس سے خابل میں یہ بھی عرض کروینا ضروری سمجھنا ہوں کہ جہاں مک مجھے علم ہی ہنس سے خابل جو ہیں ہی زبان کو ہندستانی کہتے ہی اور ایسی بڑی جسارت ایساہی بڑا آو می کرسکتا ہی اگرچہ ہمیں ہنس کے اڈیٹروں کے اس قول کے نسلیم کرنے ہیں بہت تائل ہی کہ اب ہندی زبان تمام ہندستان کی عام زبان ہوگئی ہی۔

اس رنگ کو رہینی سیاسی رنگ کو) اور گہرا کرنے کے لیے اکثر اوفات
اور عمر گا ندمہب کی بیٹ دی جاتی ہی ۔جس زمانے میں شکھی اور سنگھٹن کا زور تھا
اس برعت نے بھی زور پکڑا ۔ اگر چہ شدھی اور سنگھٹن کا مقصد ہندووں کی تنظیم
اور تقویت اور ہندو ندمہب کی تبلیغ تھا ، لیکن زبان بھی اس کی لبیٹ میں آگئی
اگرا ب شدھی اور سنگھٹن کے قبل کے ہندی اوب کا مقابلہ بعد کے ہندی اوب
سے کریں گے تو معلوم ہو گاکہ ہندی کی اصل اشاعت و ترقی اِسی وقت سے
شروع ہوئی ہی۔ جب کوئی وار کارگر نہیں ہوتا تو غربب اور سیاسیات کی اُڑلی جاتی
ہی۔ لوگوں کو اکسانے اور اُن میں جوش بیدا کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی

چانا ہؤا علی نہیں ہی۔ زبان کو جیسا کہ میں کہ چکا ہوں انسانی صرورت نے بیدا کیا اور زبان اور اس کے ادب کا ارتفا زمانے کی ضروریات اور حالات وا فکا ر کے تابع رہا اور آئندہ بھی رہے گا۔ ندمیب سے نام سے یاسیا سیات کے بروے میں اس کی اشاعت کا برا بیگنڈ اگر نا خصوصًا ایسے زمانے میں جب کہ نفاق کی آگ ملک میں بھڑک رہی ہی وائشمندانہ فعل نہیں ہی۔ اس قسم کی تخریکوں سے مذعرف ار وو وان طبقے کو صدمہ بہنچا بلکہ نیشنل کا نگریس کی اس قراد او کی بھی بے قعتی ہوگ جس کی رؤسے در سندستانی قومیت اور سندستانی نومیت اور سندستانی نائید اور ساتھی اور دائشمندانہ بیش فرمی کی گئی تھی۔ لیکن اب معلوم ہؤاکہ ہندستانی کے معنی ہندی ہیں اور اس کی نائید میں مہاتما گاندھی کا میان سب سے بڑی شہا دت ہی۔

ابھی حال ہیں آپ کے پڑوس کے صوّبے ہیں اسی قسم کا ہنگا مہ بیا ہوا تھا۔ اس ہیں بھی سیاسی دنگ کی جملک بائی جاتی ہی۔ اگرچ صوبہ سرحدی مقای زبان جے وہاں کا تقریبًا ہر باشندہ بولتا اور سمجھنا ہی پیشتو ہی یا بیجابی، اب جو انھوں نے اپنی مقای زبان ترک کرکے اُردوکو اپنے نصابِ تعلیم ہیں داخل کیا ہی تو ان کا یہ فعل قابلِ تعرایت ہی داخل کیا ہی قرمی زبان کی خاطراتن بڑی دراخل کیا ہی جوائٹ ہندستانی قومیت کے خواب دیکھ دیسے ہیں انھیں خوش فربانی کی ہی جوائٹ ہندستانی قومیت کے خواب دیکھ دیسے ہیں انھیں خوش ہونا چاہیے کہ صوبہ سرحد نے اس طرت سب سے پہلے قدم بڑھایا ہی۔ اسس معاملے کے متعلق ہیں کی زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ جھ سے بہتران باتوں کو جانے اور سمجھتے ہیں۔

ایک اور تازہ واقعہ سینے کہ سلمانوں نے دہلی کے نشرگاہ رایسی

براڈ کاسٹنگ شین ) کی زبان کے متعلق ایک شاخسانہ نکالا ہو سننے والوں نے نہیں بلکہ اسمبلی کے بعض ممبروں نے - وہی سیاسی رنگ ! - سناجا نا ہو کہ اس زبان پر جے کہی ہندستان کی عام زبان بنانے کا اداوہ تھا ، نزلہ گرنے والا ہی اوراس کے بروگرام میں اس قسم کی تبدیلی ہونے والی ہی کہ اددو یا ہندستانی برائے نام رہے اور اس کی جگہ مہاتی گا ندھی کی ہندی (یا ہندستانی ) کو دے دی جائے - اوراس میں نصیر کا میابی ہوجائے گی کیونکہ آج کل اخباروں کی چیخ پکار اور ادکان اسمبلی کے سوالات بڑی وقعت رکھتے ہیں - اددو داں طبقہ کو ابنے اخباروں کی خبرلینی جاہیے اور انتخابی نراور با وقعت بنانے کی کوسٹسٹ کرنی جا ہیں - اس زمانے میں اور انتخاب برای قوت ہی - اس زمانے میں بہت بڑی قوت ہی -

ہر شخص کو اور ہر توم کو بیری ہو کہ وہ اپنی زبان کی اشاعت و ترتی سے بیہ ہر جائز ذرقعہ کو استعمال کرے اور جہاں تک اس کی قدرت میں ہواس کی ہم کا کے لیے کو سنسٹ سرے لیکن کسی فردیا جاعت کو یہ حق حاصل نہیں ہو کہ وہ اپنی زبان کی مجبت یا جنون میں دوسری زبانوں کی تخریب کے در پی ہو اور وفد لے لے کر والیان ریاست کی خدمت میں حاضر ہو اور احراد کرے کہ وہ ایس علاقوں سے ار دو زبان کو خارج کرکے ہندی واض کر لیں ۔ ار دو دال طبقہ کھی اس کا مرتکب نہیں ہوا۔ ہم کسی زبان کے خالی نہیں ، البتہ اپنی زبان کی ترقی کے خوالی ہیں اور آزادی کے قائل ہیں۔ اور اس معاصلے میں کامل روا داری اور آزادی کے قائل ہیں۔

اسی ضمن میں رسیم خط کا مسلم بھی آجاتا ہی۔ آج کل اس پر بڑی پرزور بحثیں ہورہی ہیں جن میں سے بعض دل جیپ اور کارآ مدہیں۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تان اُردو رسیم خط ہی پر کیوں توڑی جاتی ہی ۔ یہ مسلمہ ہندستان کے تمام رسوم خط سے متعلق ہی جہاں متعدد اور مختلف تخریر کے طریقے را مج ہی خصوصًا

جنوبی ہندیں جس کا تعلّق نه اُردورسم خط سے ہونہ دیو ناگری سے - ہندستان کی تمام زبا نوں کے لیے کسی ایک رسم خط کا ہونا مکن نوہر لیکن اس کاعل میں آنا بهت دشوار بر- مثالاً بي آب كو ايك برنطف تطيفه سناما بون يسشر بري كوول ال حرؤف اوراس کی طباعت کے بڑے ماہر ہیں۔ انھوں نے حال ہیں بنگالی اور ہندی کا ٹائی تیارکیا ہر جو بہت قابل فدر ایجاد ہو۔ اکفوں نے رسالہ "وشنال بھارت" کلکنة میں دیوناگری رسم خط کی"ا ئید میں ایک مفصّل مقالہ لکھا ہو جس کے صمن میں انھوں نے یہ بحث کی ہوکہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ دریو اگری رسم خط افتیار کرنے سے ان کے کلچ کو صدمہ پہنچے گا ، یہ بالکل غلط خیال ہی رسم خط كوكلچرسے كوئى تعلق تنہيں - يربحث كرتے كرتے وہ رومن رسم خطربرا سنے ہيں تو فرماتے ہیں کہ رومن رسم خط افتیار کرنے سے ہندو تہذیب اور کلیے کو سخت نقصان بہنچے گا۔ کیا عجب بات اور کیسی عجیب منطق ہی۔ میں فابل مقالہ نولیس کو ورها فظه نباشد ، كا الزام منهي ويتاليكن اتنا ضرورعض كرتا بول كه ولول كى تنول بین جو بات چیبی ہوئی تھی اس کا رازکس سادہ لوی سے طننت ازبام برگیا جب تک اس خیال اور دماغ کے لوگ ہم بین موجود ہیں رخواہ وہ کسی طبقے یا فرقے کے ہوں ) اس وقت کک ملک کی سادی زبانوں کے لیے کسی ایک رسم خط کا ہونا محال ہو۔

رہا اردو رسم خط تو یہ آج کا نہیں ہے۔ جب سے یہ زبان بیدا ہوئی یہ اس کے ساتھ ہی۔ اوریہ زبان جیسا کہ معلوم ہی اور ظاہر ہی تھیٹ ملکی زبان ہی۔ ہندوسلانوں کی مشتر کہ ملک ہی، دونوں کو اُن کے بزرگوں سے میراٹ میں ملی ہی اور یہ رسم خط بھی اُسی کے ساتھ آیا ہی جسے دونوں کیساں طور پر استعال کرتے رہے اور کرتے ہی اُسی کے ساتھ آیا ہی جسے دونوں کیساں طور پر استعال کرتے رہے اور کرتے ہی اُسی ساتھ آیا ہی جسے دونوں کیساں طور پر استعال کرتے رہے اور کرتے ہی اُسی ساتھ آیا ہی جسے دونوں کیساں طور پر استعال کرتے رہے اور کرتے ہی اُسی میں ایک کو دو مرسے سے شکایت کا موقع ہی نہیں ۔ ہاں یہ مکن ہی

کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب ہندستان کی سب زبانوں کا رسم خط ایک ہوجائے لیکن اس وقت کوئی نہیں کہ سکتا کہ وہ کب آئے گا اوراس کی کیا صورت ہوگی۔البت یہ بیں مانتا ہوں کہ فی الحال اصلاح رسم خط کا مسئلہ فابل غور اور نہایت ضروری ہی۔

دنیا کا کوئی رسم خطاکال نہیں اور ہم بھی یہ دعوے انہیں کرسکتے کہ ہمارا رسم خط سید عبیب ہو- ہرزندہ زبان اور زندہ نفی بین تغیرو تندل اور اصلاح کا مہونا کا زم ہے البتہ مروے ہیں کسی تغیر و نبدل کی گنجاکش نہیں ہوتی کیونکہ نمو کا اس میں امکان ہی نہیں -اگر ہم اپنے رسم خط کا شراع لگاتے لگاتے اُسس ابندائی صورت کک بہنجیں جہاں سے اُس نے اُگے بڑھنا شروع کیا اور پھر اس طرف سے جلیں اور ہر قرن اور ہر عہد کے رسم خط کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ رفته رفته مرعهدين تغير بهوتاكيا بحوا ورحب بهم موجوده رسم خط مك ببنجين سكم اور اس کا مقابلہ ابتدائ صورت سے کریں گے تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا-اب دؤركيون جائين - خود اردورسم خطاكو ديكهي - كيايه ابنداس ابنك أسى ایک حالت بین ہی بی بی ای تحربی دیکھیے ، سو ڈیرھ سو برس بلک تمیں جالیس بی بہلے کی بھیی ہوی کنا بیں ملاحظہ فرمائتے ۔کیا اس وقت سے اب تک کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا ؟ یہ فرق کیوں ہوا اور کس نے بیدا کیا ؟ زماتے کے حالات اور خود ہماری صرورتوں نے ہمیں اصلاح سے کبھی منه مورنا نہیں جا ہیے اور اس کے لیے ہروقت تیار رہنا چاہیے - جنائج ہندی والوں نے بھی جفیں ابیے رسم خط کے کائل ہونے کا دعویٰ تھا اس بات کومحس کیا اور ہندی سمیل نے ایک خاص کمیٹی اس غرض سے مقرر کی ہی کہ وہ غورو فکر کے بعد مناسب اصلاصیں بچویز کرے بیش کرے ۔اسی طرح واکٹر رابندرا نا تھ ٹیگور کی

تحریک پر کلکتہ بونیورسٹی نے ایک کمیٹی کا اسی مقصد سے تقرر کیا ہوکہ وہ بنگالی رسم خط پرغور کرے حزوری اصلاحیں نجویز کرے - ہیں اس وقت اس مسکلہ پر تفصیل سے بحث کونا نہیں چاہٹا کیونکہ قریب زمانے ہیں انجن ترقی اُردو منتخب اصحاب کی ایک کا نفرنس کرنے والی ہی جس میں اُردو زبان کی اصلاح اور نرقی واشاعت کے متعلق متعدد سجاویز پیش کی جائیں گی ۔ اسی ہیں یہ مسئلہی زرمیث واشاعت کے متعلق متعدد سجاویز پیش کی جائیں گی ۔ اسی ہیں یہ مسئلہی زرمیث مولات ہم پہنچا کی ایس میں اور کا فی معلومات بہم پہنچا کی ہیں ۔ مجھے اُرید ہو کہ انجن حایث اسلام بھی اپنے نمائندے بھیج کراس کا نفرنس میں نفریک ہوگی ۔ بہرحال ہمیں یرکبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی زبان کی اشاعت منظور ہی تو ہمیں ہرقیم کی سہولتیں ہم ہم بنچا نے کہ اگر ہمیں اپنی زبان کی اشاعت منظور ہی تو ہمیں ہرقیم کی سہولتیں ہم ہم بنچا نے کہ کوشن زبان ایک ہی حالت ہیں ایک جگہ کھڑی نہیں دہ سکتی ۔ اُسے زمانے کے ساتھ آگے ہڑھنا چاہیے ورنہ اس کی قسمت ہیں فنا ہونا کھا ہی۔

اس وقت زبان کی اشاعت کے بین عام ذریعے ہوسکتے ہیں - ایک اخبارات کا جن کا پیام گھر بہنچا ہی جن کا پیام گھر بہنچا ہی جن کا بیام گھر بہنچا ہی جن کا بیام گھر بہنچا ہی جن کے خیالات حظام کہ دو مرا ذریعہ عام اور بیٹلے چند ہی روز ہیں زبان زد خاص و عام ہوجاتے ہیں - دو مرا ذریعہ عام ابندائی نعلیم ہی - یہ اُن تعلیمی کا نفرنسوں کا کام ہی جو ہر صوبے میں قائم ہیں بہائے فعنول قصیدہ خواتی اور ٹھنک میں کا م یہ ہونا چاہیے کہ وہ قصبے وعظ کہنے کے ان کا نفرنسوں کا خاص کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ قصبے قصبے اور گانو میں ابندائی مرارس کے سلسلے قائم کر دیں - انھیں چھوٹے جھوٹے مراس میں ہماری قومی زبان کی نشوونما اور قومی ہم بودی کی بنیا د پڑے گا ور نہ حارب کام آئیں گے اور نہ حب تک تعلیم عام نہ ہوگی اس وقت تک نہ آپ کے اخبار کام آئیں گے اور نہ حب تک تعلیم عام نہ ہوگی اس وقت تک نہ آپ کے اخبار کام آئیں گے اور نہ

آب کی کتابیں زیادہ مقبول ہوں گی - تیسرا فرریع سنیا ہی - لہو ولعب سمجے کراس سے
ہا التفاق کرنا درست نہ ہوگا - ہمارے اخبار اور کتابیں وہیں کام ہسکتی ہیں
ہماں پہلے سے تعلیم موجود ہی لیکن فلم وہاں بھی کار آمد ہوسکتا ہی جہاں تعلیم مفقود
ہی - اقل اقال سنیما کو روئن دینے والی ہماری ہی زبان تھی لیکن بعد میں بعض
وجوہ کی بنا پرجن سے ہیں بحث نہیں کرنا چاہتا اورجس میں ہمارا بھی قصور ہی اس کا رُخ دوسری طرف پھرگیا - اب بھی وقت ہی کہ ہم اس کی طوف توجہ کریں ہمارا فرض ہی کہ زمانے کے حالات کو دیکھ کہ ہرائیسے ذریعے سے کام لیس جہاری
زبان کی انتاعت کے لیے مفید ہو -

حضات ایروقت ہماری زبان پربہت نازک ہو کچہ مشکلات اندرونی ہیں اور کچے ہیرونی -اس سے ہماری ذمہ داری بہت کھن ہوجاتی ہی -اس فردداری کاحق اداکرنے کے لیے ہیں ہرقسم کی جو کھم جیلنے اور طرورت کے وقت ہرقسم کی قربانی کرنے کے لیے آمادہ رہنا جاہیے - اور کچے نہیں تو ہر پڑھے لکھے کو بہ عہد کرلینا چاہیے کہ وہ ہرسال اور یہ مذہوسکے تو پانچ سال یا دس سال ہیں یا یہ بھی مکن مذہو توع کھریں کم سے کم ایک شخص کو آردو لکھنا برط صنا سکھا دے گا - اگر ہم دل پردھ لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کے نتائج عظیم الشان ہوں گے ۔

کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس سے نتائج عظیم الشان ہوں گے ۔

زبان کاکوئی رنگ رؤپ (ورن) نہیں -اس کی کوئی ذات نہیں ،اس کی کوئی فرمیت نہیں ،اس کی اور پڑھے پڑھے اور اورن ) نہیں اور وطن نہیں ،جو اسے بو لے ، کھے پڑھے اور استعال کرے گا ،اس کی وہ ذبان ہوگی -اگراپ کی زبان ہیں یہ خواص ہیں اور استعال کرے گا ،اس کی وہ ذبان ہوگی -اگراپ کی زبان ہیں یہ خواص ہیں اور استعال کرے گا ،اس کی وہ ذبان ہوگی -اگراپ کی زبان ہیں یہ خواص ہیں اور ساتھ ہی اس ہیں بڑھیے اور ترقی کرنے کی صلاحیت ہی تو ہی ہی ہندستان کی زبان ہو کے د ہے گی ہ

## خطبة صدارت ألجمن نزفي بيب مصنفين مهند

(ترقی لیسندا دیبوں کا پہلا جلسہ ماہ اپریل سلسے دائے کو لکھنو میں ہواتھا۔
شعبۂ اردو کی صدارت کے لیے انفوں نے مولانا عبدالتی صاحب کو
طلب کیا تھا۔ مولانا جانے کے لیے تیار نے لیکن عین وقت پر ایک
ناگریز وجہ سے شریک نہ ہوسکے۔ اس جلے کے لیے جو خطبہ مولانا
موصوف نے تخریر فرمایا تھا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہی۔)

## ميرك نوجوان رفيقو اور دوستو إ

اس کی جیئے رہے درستے ہیں جارہا کا کہ ایک بڑھا کہیں جارہا تھا ، چلتے چیئے رستے ہیں کہیں تھوکرنگی اور گربڑا۔ اس وقت ہے ساخة اس کی زبان سے تکلا 'وہ ہے رہ جوانی '' پھر جھٹ اُٹھ کر اِدھراُدھر نظر ڈالی اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہی تو کہنے لگا ''جوانی ہی ہیں کون سے تیر مارے تھے '' جب ہیں ایسے قابل نوجوانوں کی جاعت ایپ ساسے دیکھتا ہوں جیسی کہ اس وقت میر۔ ساسے ہی تو جھے وہ شریعت بڑھا یا داتا ہی۔ ایک دو بار نہیں بارہا ہیں نے یہ کہتے سنا ہی کہ پہلے کے بڑھا یا داتا ہی۔ ایک دو بار نہیں بارہا ہیں نے یہ کہتے سنا ہی کہ پہلے کے نوجواں ( یعنے تیس چالیس برس پہلے کے) زیادہ قابل ہوتے تھے۔ ہیں نے نوجواں ( یعنے تیس جالیس برس پہلے کے) زیادہ قابل ہوتے تھے۔ ہیں نے اس کی تھیشہ تر دید کی ۔ بات یہ ہی کہا نسان طبعًا گزشتہ سے بہت من طن رکھتا ہی اس کی تھیشہ تر دید کی ۔ بات یہ ہی کہا نسان طبعًا گزشتہ سے بہت من طن رکھتا ہی اس کی شکلیفیاں اور معیبتوں کو تو بھول جاتا ہے اور خوبیاں یا درہ جاتی ہیں۔ مثلًا

يهي وجر بوكه سارے مندستان ميں بيكوں كاكوكى اچھا مررسد نہيں - بيين ميں جوہيں قدم قدم پرشکلات پیش آئی تھیں وہ بڑے ہو کر بھؤل گئے اور یاد رہا تو بہ کہ مكتب ميں خوب بيٹتے تھے اورجب بہيں بڑھانے كا موقع ملا توسم في بھى خوب كان البين اور تمييال لكائيل - يركي انسان كى فطرت سى بولكى بوكر كرز شنة كو سراہتا اور مال کو سراپتا ہی- ہیں اسپنے تجربے کی بنا پروثوق سے ساتھ بد کہ سکتا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں میں جوعقل و شعور اور سننعدی ہی وہ میرے طالب علی کے زمانے کے نوع الوں میں نہیں تھی - اس لیے مجھے آپ کی جوانی پرنهیس ، آپ کی ذیانت ، طباعی اورمستعدی پر دشک اسا ایم- بیس جب سسی قابل نوجوان کود مجھنا ہوں تومیراجی باغ باغ ہوجانا ہی، مگراس کے ساتھ ہی مجھے یہ حسرت ہوتی ہوکہ کاش اس عمرین اگر جھ میں اتنی فابلیت ہوتی تو بیں بہت کچھ کرسکتا تھا ، لیکن گیا وقت اور خاص کر بھوانی کبھی واپس نہیں آتی تو پھر یں نے گزشتہ کی تلافی ، نہیں بلکہ کفارے کی بہ تدبیر سوچی کہ بدنھیبی سے جب میں خود کھے نہ کرسکا تو لاؤیں نوجوانوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو بہت کھ کرسکتے ہیں - صاحبوا یہی وجہ کہ میں آپ سے ارشا دیر آپ کی خدمت میں اس طرح کھنچا چلاآیا جیسے حاتم طائی کے قصے میں بعض جانہا رکوہ نداکی صدا پر کھنچے

ادب ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ اس میں ترقی پذیری کی قوت اُسی وقت کے ہوت اُسی وقت کے ہوت اور توانائی بائی جاتی ہو۔ اور تاکی اور جب بک اس میں تاذگی اور جب کہ ہمارے پیش نظر کوئی خاص تازگی اور جب اسی وقت پیدا ہوتی ہو جب کہ ہمارے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہوجس پر ہمارا ایمان ہو اور جس کے حصول سے لیے ہم ہرقسم کی قربانی کے لیے آمادہ ہوں۔ جب کوئی خاص مقصد بیش نظر نہیں ہوتا توجد سے

تازگی اور توانائی بھی شرخصت ہوجاتی ہی اور زندگی کے کاموں میں یکسانی اور مساوات سی بیدا ہوجاتی ہی۔ ایک ہی کیرکو پیٹے پیٹے انسان اکا جاتا ہی اس بیزاری کے عذاب سے بیجے کے لیے وہ عیاشی اور طرح طرح کی لغویات میں مبتلا ہوجاتا ہی۔ اس وقت افارحیات کھٹے گئے ہیں، قولی میں انحطاط بیدا ہونے لگتا ہی، دل بین امنگ نہیں رہتی، دل و دماغ کے ابحارنے کے لیے بیدا ہونے لگتا ہی، دل ہوجاتا ہی۔ جاتے ہیں لیکن وہ سب عارضی اور بنتی ہوتے ہیں۔ افراد، طرح طرح کے محرکات استعال کیے جاتے ہیں لیکن وہ سب عارضی اور بنتی ہوتے ہیں۔ آخراسی عالم نیم جانی میں اس کا خاتمہ ہوجاتا ہی۔ یہ اصول افراد، اقوام اور زندگی کے ہر شعبے پر صاوق آتا ہی۔ کہتے ہیں کہ روماکی عظیم الشان ملطنت کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اہل روما ہو کچھ کرنا تھا کرچکے اور ان کے پیش نظر کوئی خاص مقصد نہیں رائج تھا۔ اس لیے وہ لہو و لعب اور عیا شی بین مبتلا ہوگئے۔ الوالعزمیاں جاتی رہیں، حصلے پست ہوگئے اکابی اور ہیں جس کا دوسرا نام عیّاشی ہی، مزہ آنے لگا۔ انحطاط نے استقبال کیا اور ہیں جس کا دوسرا نام عیّاشی ہی، مزہ آنے لگا۔ انحطاط نے استقبال کیا اور ہیں موالی نے انتیب کے جاکر دفن کردیا۔

ہارے اُصول ، عقائد اور خیالات کیسے ہی اعلیٰ اور پاکیزہ کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ ہمیں کیسے ہی عزیز کیوں نہ ہوں اگر زمانے کے اقتضا کے مطابق ان میں جِدّت اور از گی پیدا نہیں کی جائے گی تو ایک روزبند پانی کی طرح ان میں سڑانہ پیدا ہونے گئے گی اور ان میں ایسے نہر لیے جراثیم پیدا ہوجائیں کے جوان کی ہلاکت کا باعث ہوں گے ۔ بندریا کو اچنے بچے پیدا ہوجائیں گے جوان کی ہلاکت کا باعث ہوں گے ۔ بندریا کو اچنے بچے سے بیدا ہوجائیں ہو ۔ بچہ مرجاتا ہی تو بھی اسے جوان ہی ہوت ہو۔ اخراس میں تو بھی اسے مجدا نہیں کرتی اور اپنے سیلے سے جیپٹائے بھرتی ہی ۔ اخراس میں تعدن پیدا ہوجاتا ہی اور اس کا یک عضو گل سٹر کر گرنے لگتا ہی ۔

یہی حال افراد ، اقوام اور زندگی کے ہر شعبے کا ہونا ہی۔جب لوگ اپنے مزفوب رسم ورواج اور تو ہمات کو سینے سے چیٹاے پھرتے ہیں تو وہ تو خیر زمانے کی دستبرد سے گل مرائے گر ہی جاتے ہیں مگروہ خود بھی انھیں کے ساتھ فنا ہوجاتے ہیں مگروہ خود بھی انھیں کے ساتھ فنا ہوجاتے ہیں ۔

ایک شخص کو تسخیر جن کابهت شوق نفا اوراس کاعمل حاصل کرنا چا ہتا تھا ۔ بہت دنوں کے بعد اسے ایک عامل ملا ، بڑی فوشا مداور خدمت کے بعد بیعل سکھایا - سنا ہوکہ بیعل بہت سخت ہونا ہی اور اکثر اس بیں جان کا خطرہ ہوتا ہی۔اس نے شوق کی قوص ہیں یہ سب تکلیفیں سہیں اور جن کو تسخیر کرکے رہا - جن دست بستہ حاضر ہوا اور کہنے لگاکہ فرمائیے کیا ارشاد ہی جو حکم ہوگا اسے بسروجیثم بجالاؤں گا - عامل صاحب بہت خوش ہوئے اور انھوں نے اپنی دانست میں بڑے شکل شکل کام اسے بنائے ،جن نے جھٹ بٹ کردیے اور اور کام لینے کے لیے حاضر ہوگیا - کہتے ہیں کرجن کھی نجلا نہیں بیٹھنا - ہروقت اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے - اگر کام بنہ دیا جائے تو وہ ستانا شروع کرتا ہی اور شرارتیں کرنے لگتا ہی۔ عامل صاحب کھے نہ کچھ کام دینے رہے مگراس جن کے لیے جو ہروقت «هل من سزید " كى صدا دينا تفا ، اتن كام كهال سے لاتے -اب جن نے الحيس سانا شروع کیا اور وہ بہت پریشان ہوئے ۔ ادمی تنے ذہین ، انھیں ایک تدبیر بہت خوب سؤچھی ۔کہا کہ ہمارے صحن میں جواملی کا درخت ہمراس پر اُتروا ور پڑھو اور جراهو اور اُترو-اور جب مک مهم مکم نه دین برابر اُترت جراه ست رابو-کھ دن تو وہ اُنزتا چڑصتا رہا ، لیکن کب تک - آخر اس قدر عاجز اور تنگ ہواکہ چیخ اٹھا اور عال صاحب کی دہائی دینے لگاکہ خدا کے لیے مجھے اس

عذاب سے بچاہے ، آپ جو کہیں کے وہی کروںگا۔ عامل صاحب نے حکم دیا کہ اچھا اب اترنا پر شا بند کردو۔ جب ہم کسی کام کا حکم دیں تو اسے کرو ور نہ چپ چاپ یہاں بیٹے دہو۔ بے کار بیٹے بیٹے وہ اکتا جاتا تو شرارت کی سوجتی گر معًا الی کے درخت کا خیال آتا تو وہیں دبک کے بیٹھ جاتا ۔ اب بے کاری کی وجہ سے جن صاحب کا یہ حال تھا کہ کونے ہیں جیٹے اونگھا کرتے ، اور منہ پر مکھیاں بھنگتی دہنی تھیں۔

بر نصد جھوٹ سہی ، لیکن بہایت سبق آموز ہی - اوّل یہ کہ کام کی یک رنگی
اور یکسانی ایسی بربلا ہی کہ جن جیسے ہستی جس پی لوّانا کی اورمستعدی کوٹ کوٹ
کے بھری ہی وہ بھی اس سے عاجز آجاتی ہی - دو سرے بیکاری انسان کے وَیٰ کومضمل اور لیے کار اور شوق اور آمنگ کو خاک بیں ملا دیتی ہی ہی یہ دونوں بینزیں حیات کی وشمن ہیں - تیسری بات یہ ہی کہ توانا کی آدمی کو نجلا نہیں بیٹھنے دیتی ،اس کا اقتفا ہی کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے - یہ انسان کی تمیز وشعور بر ہی کہ کونسا ایساکام کرے جو محد حیات ہو - اگر وہ املی کے بیٹر پر انرتا پر طفتا رہا تو سمھو کہ کھی اگلا ۔

مدحیات ده کام ہی جن بیں تازگی اور جدت ہوتی ہی اور جو اپنے اثر سے لوگوں کے خیالات اور عل بیں تازگی اور جدت بیرا کرتے اور نئی را ہی سجھاتے ہیں اور شوق کو مردہ نہیں ہونے دیتے - آپ نے ادب کو اپنا بقصد قرار دیا ہی یہ بھی مد حیات کا موں سے ہی اس سے بڑے بڑے کام کل سکتے ہیں، دلوں میں امنگ اور خیالات میں انقلاب پیدا کرسکتے ہیں - زندگی کو زیدہ پرلطفت اور زیادہ کارآ مد بنا سکتے ہیں اور ملک و قوم کو ترقی کے رستے پرلگا دیتے میں مدد کرسکتے ہیں - لیکن ادب وہی کارآ مد ہوسکتا اور سکتا اور

زده ره سکتا ہی بوا پ اٹرسے حرکت پیدا کرنے کی قوت دکھتا ہی اور بس ہیں زده ره سکتا ہی اور بس ہیں از پیدا کرنے کی صلاحیت ہی۔ نرقی پذیر اوب کی بہی تعربیت ہیں۔ ترقی پذیر اوب کی بہی تعربیت ہیں۔

لیکن ترقی کا رستہ بہت و سوارگزار ، تنگ اور کھن ہے۔ یہاں قدم قدم ہر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بڑے صبراور استقلال اور بہت بنتا ما رسنے کا کام ہی۔ با وجود ان اوصاف کے وہ حاصل نہیں ہوتی جب یک کہ ازادی نہیں تو ترقی سرزمین آزادی ہی بیس بجول بھل سکتی ہی۔ ادیب کو اگر آزادی نہیں تو اس کی حالت مفلوج کی سی ہی۔ ادیب کو حق حاصل ہی اور اسے آزادی ہوئی جاسے کہ جو بیاہے کہ جو بیاہے کہ جو بیاہے کی سی ہی۔ ادیب کو حق حاصل نہیں ہی کہ وہ کسی چیز کو بھوٹرے بین سے ملحے یہ بین اسے یہ حق حاصل نہیں ہی کہ وہ کسی چیز کو بھوٹرے بین سے ملحے یہ بین سے ملحے یہ بین سے اگر اس سے بہنا ممکن ہی تو وہ ادب قابل مبارک باد ہی۔ ترقی پندمصنفین کو یہ نکتہ پیش فظر رکھنا چاہیے ورنہ ان کی بہت سی محنت اکارت حاکے گ

آپ کو اپنے خیالات صرف تعلیم یا فتہ طبقے تک محدود نہیں رکھنے چاہیں بلکہ اس کیٹر طبقے تک بھی بہنچانے کی کوشش کرنی چاہیں جو ان سب نمتوں سے محروم ہی جو آپ کو حاصل ہیں ۔ تعلیم عام نہ ہونے سے اس میں آپ کو بہت دشواری بیش آئے گی ۔ لیکن بھر بھی ان کا خیال مقدم ہی اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو ابھی بہت سی آلاکشوں سے پاک ہیں ان خیالات کا جانا آسان ہی بہت آن لوگوں کے جو کہلاتے تو تعلیم یا فتہ ہیں مگر زنگ آلودہ ہیں۔ اس پر نسبت آن لوگوں کے جو کہلاتے تو تعلیم یا فتہ ہیں مگر زنگ آلودہ ہیں۔ اس پر انسان کو این کا فرنس میں غور کرنا ہوگا ۔ یہ نہایت دشوار کام ہی اور اس کام کو انجام دیسے والے بہت مشکل سے ملیں گے۔

زندگی مسلسل بی اسی طرح ا دب بھی مسلسل ہی - اس لیے گزشتہ کا مطالعہ حال کے سمجھنے ہیں اور ماحول کا مشاہرہ حال کی اصلاح اور آبندہ کی تیاری یں مدد دے گا - مکن ہو کہ زندگی کے بعض شعبوں میں سراسر تخریب اور سنتصال كاراكد بهو- يعي جب نك برمياني چيزكو براس اكهال كرنه يهينك ديا جائه نئ تحریک سرسبز بنین موسکتی - اس کی مثال عمومًا یه دی جاتی ای که جب تک چرا نا بوسیده مکان بالکل نه ڈھا ویا جائے نئی تعمیرنہیں بن سکتی - یہ نشبیہ کمن ہی کہ بعض صؤرتوں میں درست ہولیکن ادب کے معاملے میں یہ کائل طور برنظبن نہیں ہوسکتی ۔ ترقی کے لیے تخریب صروری ہو مگر لازم نہیں -اوب میں بشک آپ کوٹے اسلوب اپنے خیالات پیدا کرنے ہوں گے اوربہت سے ٹرالے مفر خیالات اور توہمات کی بیخ کرنی ہوگی ۔سوکھی شاخیں چیانٹنی ہوں گی اور مرجھائی ہوئی شہنیوں کو پانی دے دے کر پھر ہراکرنا ہوگا اور درخت کی جڑیں کھا داور یانی دال کر سرسبز کرنا دو کا تاکه نئی کونبلیں اور سنے سینے پھوٹیں ۔ لیکن اگر آپ درخت ہی کو جڑ سے کاٹ ڈالیں کے تو کام کا موقع کہاں رہے گا۔ ہیں مجلوں کے کام اور اُن کی محنتوں سے حسب صرورت صرور فائدہ الھانا جاسے اور ایسے ادب کی بنیاد ڈالنی چاہیے جو ہماری زندگی میں ٹازگی بیدا کرے اور ہماری جدید صروریات کے مطابق ہو۔اور پھر آ بندہ آنے والے اپنی نٹی خروریا اور حالات کے مطابق اس میں ترمیم واصلاح کریں اور بسلسلہ برابرجاری

بی معاف فرمائیے گا، میں دمکھنا ہوں کہ اکثر ترتی پند نوجوان اپنے خیالات کو میچھ معاف فرمایا گا، میں دمکھنا ہوں کہ اکثر ترتی پند نوجوان اپنے خیالات کو میچھ طور پر ادا کرنے سے فاصر سیتے ہیں ۔ جو دل میں ہی وہ براب دیں کہ ہما رہے خیالات اس قدر اعلیٰ ہیں نہیں آنا - مکن ہی کہ وہ یہ جواب دیں کہ ہما رہے خیالات اس قدر اعلیٰ ہیں

ك عام فهم سے بالا بي - بي اسے تسليم نہيں كرنا اور غالبًا كوئى بھى تسليم ندكرے كا-ہمیں اس پر غور کرنا بھا ہیے کہ کیوں ایسا ہو- یہ ایک عام اور معمولی بات ہو لیکن مجمعی فراموش منهی کرنی چاہیے کہ ہر پرانی چیز بری نہیں اور ہرنئ چیزاچی نہیں ہوتی - رجعت یا ترقی کوئی نئی چیز تہیں - رجعت پنداور ترقی پندم زمانے میں الموسئ بي ، اب بي اور آيندي بوت ربي عدر رجت اور ترتى اضافي چیزیں ہیں ۔ کا نُنات کا ہر ذرہ حرکت ہیں ہی اور ہر چیز پر تغیر کاعمل جاری ہی-رجعت یا ترقی ہر زمانے کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے ہوتی ہو۔ بیخیال کہ ہر چیز جس کا تعلق گزشۃ زمانے سے ہی، سراسر رجعت سے آلودہ ہی، صبح نہیں محض اس بنا برکہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں گزشتہ سے اپنا تعلق باکل تطع نہیں کرنا چاہیے - ایسا کرنا اپنی جریں کا ٹنا ہی- ہم گزشتہ کے وارث ہیں -اگر کوئی وارث اسب ارف سے بے خبر ہی یا کما خفد والفیت نہیں رکھتا اوخواہ وہ كيسا بى دين مستعداورانقلاب بيندكيون نهو، ندكوئى اصلاح كرسكتا بى، ند خود فائدہ حاصل کرسکتا ہی ، اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنجا سکتا ہی۔ اس بیے سرنرقی بیند اویب کا فرض ہرکہ گزشتہ تاریخ اور گزشتہ ادب کا غورسے مطالعہ کرے اور دیکھے کہ ہارے ادب میں کہاں تک آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی، کن چزوں کا ترک کرنا مناسب ہراورکن ذرائع سے اسے بلندمقام تک بہنیانے کی صرورت ہی - کیونکہ جو چیز آپ کو ارثا الی ہی ، اگر آپ اس کے صن و تبع سے واقعانہیں الواصلاح كس كي أور انقلاب كيسام كيكن "ميرات پدر خوابي علم پدر آموز" ای کافی نہیں اسطم بسرآموز" بھی لازم ہی - ہم صر من حال می کے سامنے جواب وہ نہیں ، آئندہ کے بھی جواب دہ ہیں - اس لیے زندگی کے جس شعب میں بھی ہم ہاتھ والیں ، ہما را یہ فرض ہو کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال وافعال کا

انر آینده نسلول پرکیا ہوگا ، کیونکه آینده نر مانے میں ہمارے کاموں کی تنقیم و تنقید اسی اصول پر ہوگی -

دوسری بیزبوآپ کے قابل غور ہی یہ ہو کہ جس زبان میں آپ اپنے خیالات
اداکرنا جاہتے ہیں اس پر پوری قدرت ہو۔ اور یہ اُسی وقت مکن ہو کہ جب ہم
اپنے گزشتہ ادب کو اس نظرے مطالعہ کریں گے۔ زبان کیا ہی ہی جیال کے ادا
کرنے کا آلد۔ اگر کسی کا ریگر کا اوزار بھدا ہی تو اس کا کام بھی بھڈا ہوگا۔ یہ
کہنا صبح نہیں ہی کہ جاری زبان میں ہما رے خیالات نہیں سما سکتے۔ کوئی زبان
الیسی نہیں جس میں خیال اداکرنے کی صلاحیت نہ ہو، بشرطیکہ کسی میں اداکرنے
کی صلاحیت بھی ہو۔ زبان بھی ارتا ملی ہی اورجب کک ہم اس پرقدرت مال
نہ کریں گے ہم اپنے خیالات اداکرنے پر قادر نہ ہوں گے۔

ایک وجرتوبہ کہ ہم اپنے خیال کو سیحے طور پر اواکرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوسری وجہ بر معلوم ہوتی ہو کہ جس خیال کو ہم نے اواکرنے کی کوشش کی ہو تناید وہ ہما الم نہیں ، اصل نہیں نقل ہی ، شاید صنعار ہی ، کہیں سے بہنا ہوا جلا آیا ہی۔ ہارے ول پر اس کا گہرا نقش نہیں ، اس نے ہمارے ول بی گر نہیں کیا۔ ورمز ممکن مذ تھا کہ اوا مذہوتا ۔ خیال اپنا ہو ، یعنے جسے ہم نے خود سوج کے پیدا کیا ہی ووسرے کا ، لیکن ہمارے و ماغ میں اس قلا صاف اور روشن ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم کی کھنے بیٹھیں توصفی کا فذیر موتی کی طرح ڈھلک ہوا گا ہے۔ لیکن جب خیال ہی ہمارے وماغ میں اس قلا اور روشن نہیں ہونا تو بیان لا محالہ تا ریک اور مہم ہوجاتا ہی ۔ ظاہر ہی کہ بیرا دیب این نہیں اور دیس اینی نہیں ہوتا ہی ۔ لیکن جب میں منا ہی ہمارے ومان ہی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح وا سنعال ہی ۔ اسے معولی بات نہیں اس بیں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح وا سنعال ہی ۔ اسے معولی بات نہیں

سمحنا چاہیے - لکھنے والوں میں کم ایسے ہیں جوالفاظ کے صحیح انتمال سے واقعت ہیں۔ لفظ ایک بڑی قوت ہی اور اس کا برمحل استعال خیال میں قوت پیدا کردیتا ہی۔ جواس گرسے واقعت نہیں اور لفظ کے صبیح اور برمحل استنعال کو نہیں جانتا اس کا بیان اکٹر ناقص ، ارصورا اور ہے جان ہوتا ہی۔

یہ دو چیزی ہیں ، ایک ادب کا ظاہر بینے زبان اور دوسرے ادب کا باطن پینے خیال - اگر چہ ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہو کیکن یہ ایک دوسرے احب کا سے مجوانہیں ہوسکتیں ، بیر لازم و ملزوم ہیں - انھیں سے میل سے اسلوب بیان کینے اسٹائل بنتا ہی - اس بیے نرقی پند فیجوا فوں کی خدمت بیں میری عرض ہج کہ وہ اپنے ادب اور زبان کا گہرا مطالعہ کریں ورنہ ان کی سادی کوششیں رائگال جا کیں اور ان کے خیالات خواہ کیسے ہی بلنداور انقلاب انگیز کیوں نہ ہوں جا کیں طرح ہوا میں بکھر جائیں گے -

ادب وزبان کے علاوہ جو ایک بات یس آب کی خدمت بیں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہو کہ ترقی پیند جاعت کو اپنے مقاصد کے علی بیں لانے کے لیے اخلاقی آزادی اور اخلاقی جرآت سے کام لینا پڑے گا -اگرآپ نے مقبولیت اور ہردل عزبری پاکسی قسم کی اہراد حاصل کرنے یا اپنی تعداد بڑھا کر دکھانے کی خاطر ذرا بھی رجت پندی کی طرحت میلان ظاہر کیا تو یا در کھیے کہ معقول لپند اور حقیقی نرتی پسند لوگ آپ سے برگمان ہو جائیں گے -اور اگر ابتدا بیں یہ برگمان ہو جائیں گے -اور اگر ابتدا بیں یہ برگمانی پیرا ہوگئی تو اس کے دفع کرنے میں بڑی مدت درکار ہوگی - بنیا داگر بگڑ گئی تو پیرا ہوگئی تو اس کے دفع کرنے میں بڑی مدت درکار ہوگی - بنیا داگر بگڑ گئی تو عمارت کا فرا حافظ ہو - آپ کے ایک قابل دکن کا یہ کہنا کہ منہ ہم بعض صفرات کی رجعت پندی سے نا واقعت نہیں ہی گر ابھی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہو کہ صرف کی رجعت بل پر کھڑے ہے ہوسکیں ، تنہا اپنے عقائد کی پاکی یا استقامت سے جمیں کوئی

اطینان نہیں ہوتا ، اس سے کہ اگریہ بڑھ کر سماج کے خیالات اور بنائے علی نہیں بن سکتے تو اسی طرح بیکار رہیں سکے جس طرح کوئی ندہجی عقیدہ ، سرا سر غلط ہی نہیں گراہ کن ہی ۔ اگر آپ رجعت پندی کے سہارے ترقی کی طرف جانا چا ہے ہیں تو شروع ہی ہیں سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے اور کبھی منزل مقصود نک پہنچنا نصیب نہ ہوگا ۔ جیرت ہی کہ آپ رجعت اور ترقی کو ایک ساتھ کیسے نبھا سکتے ہیں ۔ شاید تیل اور پانی کا ایک جا ہونا مکن ہی لیکن رجعت اور ترقی کو اور ہی اور ترقی کا ایک جا ہونا مکن ہی لیکن رجعت اور ترقی کا جیزا ہی جا ہونا کسی طرح مکن نہیں ۔ یہ گھلی مواہنت اور ریا کاری ہوگی اور ہی ایک چیزا ہی کی ترقی پیندی کو بے وقعت کردے گی ۔ اگر آپ کو دو ایک کو دیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں ۔ بھتا نہیں تو بہتر ہی کہ آپ دیں ۔

حقا که با عقوبت دوزخ برابر است رفتن بیاے مردی ہمسایہ در بهشدت

سعدی اس خیال بیں آپ سے کہیں بڑھا ہوا ہو۔ وہ تو ہمایہ کی امراد
سے بھی بہشت بیں جانا پسند نہیں کرنا اور آپ رجعت پسندوں کی مرد سے جنت
ترتی بیں جانا چاہتے ہیں۔ یہ خیا لات نہایت پستی اور کم ہمتی کے ہیں۔ آپ کو کوئی ضرورت تعداد بڑھانے اور شاخیں پھیلانے کی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بارہ بلکہ بارہ بھی نہیں ، نین چار بھی نابت فرم اور راسخ العقیدہ شخص ہیں تو بندرسنان بھریں انقلاب بیدا کرسکتے ہیں۔ ایک ایک ادمی نے ونیا کو ہلادیا ہی اور آپ انتی تعداد میں ہوکر بھی رجعت بسندوں کی ہڑ لیسے پھرتے ہیں۔

آب کاکام اس وقت وہی ہی جو اٹھارھویں صدی عیسوی میں انسائیکلو پیڈلیٹ (Encyclopædist) نے فرانس ہیں کیا تھا۔ انھوں نے

رجست بسندوں کے ما خفول کیسی سختیاں جھبلیں ، قیدییں رسمے ، جلا وطن کے گئے ۔ کتاب چھینے کی ما نعت کردی گئی ، آخری پروفوں میں تحریفیں کی گئیں اور صل مسودے جلا دیے گئے۔ یہ سب سہا گراپنے عرم سے نہ پھرے ۔ اس ناب میں صرف معلومات ہی مہیں فراہم کی گئی تھیں بلکہ انسان کی روشن خیالی، یالات کی انقلاب انگیزی اور تو ہمات و تعصبات کی بیخ کنی کا سامان بھی جمع بیا گیا تھا۔ اس کے مولفین کی غایت نظریات نہیں تھی بلک علی تھا، ادبی مثنان کھانی مقصود نہ تھی بلکہ ان کا نشا زندگی کی تعبرتھی۔ یہ لوگ سیتے عجابدتھے۔ باوجود یخ ہونے کے اس کتاب کا افر صرف فرانس ہی تک نہیں رہ بلکہ دور دورتک ہنچا -انسویں صدی ہیں جو عقلیت کی ہوا ہندستان میں جلی تھی اس کا اگر آ ب مراغ لگائیں گے تواس کا سلسلہ بھی انھیں چند پاک نفوس تک بہنچے گا۔اس ناب کواب کوئی نہیں بڑھنا اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں سے جنسیں اس کی عى زيارت نصيب بوى بوگى ،ليكن اس كا اثراورفيض اب يك جارى بو-یہ صرف چند نفوس تھے ۔ گر دُھن کے بیک اور عقیدے کے سیجے تھے۔ ن کی زندگی کا مطالعہ کیجے ،ان کے کاموں کو دیکھیے اور ان کے قدم بقدم جلنے كوست ش كيع - كوى وجرنبي كراب كامياب نه بول -

## خطبة صدارت بهار أردو كانفرس

به خطبه مولانا عبدالی صاحب سیکرشری انجمن ترقی اردوسندصوربهاری اردوکانفرنس بی بوسیدعبدالعزیز صاحب بیرسشرابیط لا وزیر تعلیم کی سربرستی بین منعقد بوا تها پرمه کرسنایا - ساس واء

ای صاحو!

ایک مشہورش ہی دور کے ڈھول سہانے ، یہ بالکل پیج ہے۔ لیکن جب

ہی ڈھول بہت قریب آجانے ہیں توسخت ناگوار ہوتا ہی اور کان پیٹنے سکتے ہیں۔

مجھے ڈر ہی کہ کہیں یہ شل مجھ پر صادق نہ آئے اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہوار ہمایہ
مخرم جناب سیدعبدالعزیز صاحب ، میرے مہر بان قاضی عبدالودود صاحب اور
امنیاز کریم صاحب ہوں کے جو اس برعت کے مرکب ہوئے ہیں ۔لیکن میں آپ کو
یفین دلاتا ہوں کہ میں ہر حال میں آپ کی اس قدرا فرائی اور عزت کا تدول سے
شکر گزار ہوں ۔ کاش میں اس دلی شکر کو الفاظ میں بوری طرح اداکرسکتا ۔
شکر گزار ہوں ۔ کاش میں اس دلی شکر کو الفاظ میں بوری طرح اداکرسکتا ۔
شکر گزار ہوں ۔ کاش میں اس دلی شکر کو الفاظ میں بوری طرح اداکرسکتا ۔
قدرت کی بھی نمٹیں ایسی ہیں کہ ان بر ہماری نرندگی کا انحصار ہی ، وہ
نہ ہوں تو ہماری ذندگی کا خاتمہ ہوجائے ، جیسے ہوا ، پانی تنفس وغیرہ ؛ لیکن عام
نہ ہوں تو ہماری ذندگی کا خاتمہ ہوجائے ، جیسے ہوا ، پانی تنفس وغیرہ ؛ لیکن عام
یا با فراط ہونے سے ہمیں ان کی کچھ قدر نہیں ہوتی ۔ بہی حال زبان کا ہی ۔ بجین
سے کے کر مرتے دم تک یہ ہما رہ صاحت ہی اور روزمرہ کے استعال کی وج

وه ایک معمولی چیز ہوگئی ہی اور ہم اس کی وہ قدر نہیں کرتے جو کرنی جا ہیے - ورند ویکھا جائے تو زبان کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہی-اس کے تلائج اور ا تُرات نہایت عجیب اور دؤررس ہیں - یہ ایک معمدلی بات ہی جے ہرشخص جانتا ہی که چوان اور انسان میں ایک بڑا فرق میں مرکد اگرچہ جا نوروں کے بھی زبان رجیب) ہوا در بعض کی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہولیکن ان بس فوت گویائ نہیں۔ یہ خاص انسان کی اینیازی شان ہو۔ یہ محض اس کے خیالات کے اظہار کا اکد ہی نہیں بلکہ آئن سے خیالات کے بنانے اورسنوارنے کا بھی آ دہو۔ وہ انسان کی زندگی کا جز ہو۔ اس لیے اُدمی کو اپنی زبان عزیز ہوتی ہی۔ وہ ہماری زندگی کے ہرشیے ہیں دفیل اور کار فرا ہی - اگر ہم اس کے تحفظ درتی سے بیے جدوج در کریں ، جان الوادیں تديه بهارا فرض بهي اوراس فرض سے عفلت كسى ندبب و ملت ميں روانهيں-اردو ایک مخلوط زبان ہی۔ یہ زبان کی ایک خاص قسم ہی۔ دنیا ہیں ایسی متعدد زبانیں ہیں - اس قسم کی زبانوں کے وجود میں انے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ۔منجلہ دیگراسباب کے ایک سبب کشورکشائی ہومسلمان بھی اس ملک بیں آریا وی كى طيح فانح كى حيثيت سے آئے تھے وہ فارسى بولتے سفے اور اہل ملک دليبى زبان-ان مالات بین جبیا که دستور ہر معاشرتی ، ملی اور کاروباری صرورت سے مسلمان بول جال میں دلیبی نفظ استفال کرنے کی کومشش کرتے تھے اور ہندؤفارسی الفاظ فاتحول کی تعداد اہل ملک کے مقابلے میں بہت کم تھی اور اس لیے وہ اہل ملک کی زبان سیکھنے پر مجبور منقے - دو چارنسلوں سے بعد ان کی اولاد ملکی ربان بخربی بولنے لگی ۔لیکن فاتح توم ک زبان کا اثر بھی ملی زبان بر برابر پڑتا رہا۔ اوراس انتظاط نے ایک گم نام بولی کوجوعوام بلکہ دیہات کی بولی تھی ایک تنایس اورستقل زبان کے رہے مک بہنچا دیاہے آپ جاسے اردو کھیے یا

ہندستانی ۔

اس اختلاط نے اس بی بڑی قوت پیداکردی ہی اور دونوں کی (اور ضناً کسی دوسری زبانوں کی بھی) خوبیوں کو ایک جا جمع کردیا ہی ۔ بہی وجہ ہم کہ اس میں شیرینی اور دل نشینی کے ساتھ شان وشکوہ ، وسعت کے ساتھ گہرائی، سا دگی کے ساتھ پرکاری موجود ہی - اور سرفسم کے خیالات اور جذبات کے ادا کرنے پر قادر ہی -

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں (جیساکہ حال بین جہاتما گاندھی وغیرہ نے فرمایا ہی کہ یہ زبان مسلمان ہادشا ہوں نے بنائی اور حکومت کے ندورسے پھیلی وہ نہ صرف اس زبان کی اس عظم سے نا واقعت ہیں بلکہ اصول اسانیات سے بھی نا اکتنا ہیں - یہ زبان فطرتی اصول پر خود بخود بنی اور حالات وضروریات نے اسے اور بڑھایا اور بھیلایا ۔سٹران بادشاہوں نے کبھی اس کی طوت توج نہیں کی ۔ان کی سرکاری اور درباری اور دفتری زبان اُخریک فارسی رہی-اس میں شک نہیں کہ وکن کے بعض بادشاہوں نے اس زبان میں نظیر لکھیں لیکن ان کے دربار اور دفتر کی زبان مین فارسی تھی اور اگروہاں کسی زبان کو وال ہڑا بھی تووہ مقامی زبان تھی نہ کہ اردویا مندستانی - جیسا کہ بیں نے ابھی کہا ہی بیمحض معاشرتی ضرورتوں کی بروات وجود میں آئی اور اس کے بنانے میں زياره ترحصه خود ابل ملك يسى مندولون كالخفاء ايك عالم نسانيات كالفول بح كه «غيرزبان بوكسي قوم كوسيكسى برتى بو مخلوط نهين بوتى بلكداس كى ابنى زبان غرزبان کے اٹرسے مخلوط بن جاتی ہو" یہ قول بالکل سیح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکھیں کبھی ہم غیرزبان کے سیکھنے کی کوسٹش کرتے ہیں نواس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ جہاں تک مکن ہواس میں ہماری زبان کا نفط یا ہماری زبان کا

رنگ نه انے بائے ۔ جیسا کہ آج کل انگریزی زبان کا حال ہو۔ جب ہم انگریزی زبان بولت يا لكھتے ہيں تواس بات كى كوكشش كى جاتى ہوكرحتى الامكان كوئى ہندستانی نفظ مر اسفے پاے اور نہ ہندستانی قسم کی انگریزی ہو، جو در بابو انگلش، کے نام سے بدنام ہی بجان تک مکن ہوتا ہی اہل زبان کی تقلید کی جاتی ہی بلکہ انگریزی لب وہی کی نقل اُٹارنے کی کوسٹسش کی جاتی ہے۔ برخلات اس کے ابنی زبان میں گفتگو کرتے وقت ہم بسیوں انگریزی لفظ بے تکلف بول جاتے ہیں اور لکھتے وقت بھی لکھ جاتے ہیں اور اکثراوقات ممارے جلوں کی ساخت انگریزی نما ہوتی ہی - بعینہ یہی صورت اس وقت فارسی کے ساتھ بیش آئی-اول تو یونہیں فاتح قوم کی زبان کی طرف میلان ہوتا ہی - دوسرے دفتر اور وربار سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے اس کا سیکھنا اور بڑھنا صروری تھا۔ مکاتب اور مدارس میں ہندو مسلمان بچے ساتھ ساتھ فارسی پڑھنے تھے۔ بھر باہی ربط وضبط اورمیل جول نے اس بی اور اضا فرکرد یا ۔ پھے صرورت کی مجبوری سے ، کیچھ اظہا رعلیت کے لیے ، کچھ بطور فیشن اور محض مشیخت کی خاطر ان مندول نے می کلف فارسی عربی الفاظ اپنی زبان میں داخل کرنے شروع کیے -ائج عربی فارسی الفاظ کی زبادتی کی جوشکایت ہی تو اس معاملے میں زبادہ تم نہیں تو برابر کے قصور وار ہندو بھی ہیں - ظا ہر ہی جوزبان وہ دفتوں میں استعال كرتے ، كتابوں بي پرصف ، اپنى ناليفات بي لكھے اور بول كيال بي بیسلتے نتھے ، اس کے الفاظ خود بخور زبانوں پر بیڑھ جائے تھے اوروہ ملکی زبان مين بهي دانسته ونادانسته ، بالاراده اوربلا اراده داخل اوت جلے كئے -ان تمام اسباب سے ایک ایسی زبان ظہوریں آئی جواسی دیس کی تھی

اوراسی دیس والوں کی برولت بنی ، برمهی اور پھیلی - اور اس میے اسے

ملک کی عام زبان ہونے کا حق ہوسکتا ہی کیونکہ یہ ہندوسلم انخاد اور ایک جبتی کی عزیر اور مقدس یا وگارہی ۔ ایسی صورت پس ایک پونیورسٹی سے ہندی سنسکرت سے کی ایک اسے غیر ملکی زبان کہنا یا اردو کے ایک قابل ہندو ا دبیب کا اسے بین اُوالی یا سفارتی زبان سے موسوم کرنا سراسرنا انصافی ہی۔

یه امرخاص مسرت کا باعث ہوکہ تقریبًا برصوبہ اس بات کا ربحی ہوکہ آردو زبان نے وہیں چنم لیا- اہل بنجاب کو یہ دعویٰ ہر کداردو کا پہم اُسی خطے میں أبيجا - اہل دلى كا خيال ہوكہ بر دلى اوراس كے قرب وجواركى زبان تقى جوبن سنور كراردوكهلائ موبرمتخده والے كيتے ہي كه بيرالله اوراس كے آس ياس ك دبہات کی یونی پر فارسی کی علم لگائی گئی اور اس سے اردو بیدا ہوئی یا بقول ایک فریق کے برج بھا شا یا سورسینی بولی سے اسکا ظہور ہوا - اہل گجرات کہتے ہیں کہ یہ کچی دھات تھی ، ہم نے اسے بھھا را ، بنایا اور سنوارا - اہل دکن کا دعوی ہو کہ اس زبان نے اوبی شان یہاں بیدائی اور فروغ پایا - بہا روالے جا ہی تو وہ بھی گجرات و دکن کی طرح اس بات کا دعوی کرسکتے ہیں کہ انفوں نے ابندا سے اس زبان کی غور و پرداخت کی اور وہ اپنے دعوے کے بنوت بی شیخ شرف الدين بجيلى منبرى كاكلام بيش كرسكة أي جس كا تعلق أعلوي صدى بجرى سے ہر اور جے ہم اس زمانے کی اردو کہہ سکتے ہیں -اس سے اردو کی مقبولیت اوروسعت کا اندازه بوسکنا بی-اور قبول عام بی سبست توی ولیل اور سب سے بڑی سندہی- وہ خود رو نو نہال ہو دو اُبرُ گنگ وجن اور اس کے قرب وجواریس پھلا بھولا، اقتضائے زمانہ کی ہوا اس کے بیج دور دور کک اُڑا لے گئی ، ہر مرزمین کی آب و ہوا جہاں وہ پہنچے ، انفیں راس آئی اور ہر خط کی زمین ان کے موافق نکلی - الحیس بے حقیقت بیجوں سے لہلہاتے ہوے شاداب

پودے نکلے ۔ قدرت نے ان بیجوں کی مفاطت کی اسلّے پھؤٹنے پران کی پرورش کی اور ہما رہے اسلاف نے اپنی آبیاری سے ان کی غور و پرداخت فرائی- وہی بے مقیقت نہیج اور وہی نازک پودے آج سرسبز تنا ور درخت ہیں جن کے پھول پھل سے ہمیں اس دقت ذوق تمکلم حاصل ہیج-

اس کی مقبولیت کا پتا اس سے بھی جباتنا ہو کہ بعض علاقے کے لوگوں نے اس سے اپنی مفوصیت بھالے کے لیے اسے اسے سے منسوب کرلیا تھا۔ چنانچدال مجرات ایک زملنے میں اسے بھری یا بجراتی کہتے تھے اور اہل وکن دکنی - ابتدایس اسے ہندی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا - ایک تواس وجرسے کہ پر اس مکک کی زبان سے بھی تھی اور اپینے وقت کی کھڑی ہولی سے پیدا ہوئی تھی ، دوسری بڑی وج یہ تھی کہ یہ نام اسے فارسی کے مقابلے میں اور فارسی سے انتیاز کرنے کے لیے دیا گیا تھا جواس وفت عام طور پر رائج تقی ۔ بینا منچہ یہ نفظ اس زبان کے لیے قدیم دکنی اور گجرانی اردو میں بھی انھیں معنوں میں استعال ہوا ہو۔وہ معدرت سے طور پر اکثر اپنی تصانیف میں یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ فارسی عربی سے بہرہ نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے یہ کتاب ہندی میں لکھی ہیں۔ یا یہ کہ یہ کتاب فارسی میں تھی عام لوگوں کی خاطر ہندی میں ترجمہ کی ۔ یہ لفظ مصحفی کے زمانے یک انھیں معنوں میں استعال ہوتا رہا - چنانچہ مصحفی اینے دو تذکروں کو تذکرہ ہندی یا ہندی گویاں کے ناموں سے یا دکرنا ہی- وجریہ ہو کہ اس نے فارسی گوشعرا کا تذکرہ الگ الکھاتھا-ليكن به نام چل مذسكا - در حقيقت بركوى نام ند تها - براس وقت استعال كياكيا نفاجب كه وه كشمالي بي يرى كل رسى على اوراس في كوئى خاص حيثيت اور درجہ حاصل نہیں کیا تھا۔ محض فارسی سے انتیاز کرنے کے لیے اسے

ہندی کیے دیا کرتے تھے۔ دوسرے ہندی کا لفظ بہت عام نفا ،کسی خاص زبان سے میں بہیں ہوسکا تھا۔ بعض فارسی اور پوریی مصنفین نے مربیٹی اور ہندستان کی بعض دو سری زبانوں کو بھی ہندی ہی سے موسوم کیا ہج جب اس بولی کوخود ایک زبان کی حیثیت حاصل ہوگئی اور اس نے زبانی بول جال سے مکل کر ادب میں قدم رکھا تو یہ نفظ خود بخود متروک ہوگیا -اس كے ساتھ ساتھ در ريخة "كا تغظ استعال ہونے لگا- ير تفظ اس وقت استعال بنوا جب اس ميس ادبي شان بيدا بهوجلي تفي اليكن زياده ترشعر وسخن اورادبی کلام کے لیے استعمال ہونا تھا۔ یہ بھی فارسی سے امنیاز پیدا کرنے کے لیے لکھا اور بولا جاتا تھا۔ چنانجر جن مشاعروں میں صرف اُردو کلام پڑھا جا" ا نفا ا نفیل « مراخد ۱۰ کہنے لگے - یہ اصطلاح صرف چند ہی روز رہی - دیخت کا لفظ بھی کبھی کبھی مرزا فالب کے ابتدائی زمانے کک استعال ہوتا رہا لیکن جب بر زبان عام ہوگئ تو بر نفظ خود بخود خارج ہوگیا - سرصوی نیز اٹھادھوی صدی میں پرانے فیش کے پور بین اور انگریز اسے مورز (Moors) کہتے تھے جس طرح احاطة مدراس اورببئى كے بيض مقامات بين عوام است مسلما نی سے موسوم کرتے ہیں ۔لیکن یہ نام غلط فہی پر مبنی تھے اوراس لیے اب بالكل متروك بي - كول كنده كا اردو شاعرا وراديب ويجى ابنى كتاب «سب رس " بي جوسنه ١٠٢٥ مركى تصنيف محاس « زبان مندستان " کهنا ہی۔ سنرھویں اور اٹھا رھویں صدی عیسویں میں پورپین اور انگریزی مصنّفین کی تحريرون بي مهم اس كا نام الدوسّان ١٠ ندوسّان الإمهندوسّان البا مندوسّانز اد يجيمة بي اور اسی زمالے بی یہ نفظ ﴿ بندستانی ، بوجانا ہی جواب کک قائم بح اور صحیح معنوں پر دلالت کرتا ہی-

اردو کا لفظ بعد میں آیا۔ میرتنی میراسے اپ تذکرے میں "ذبان اروقے معلیٰ شاہجہاں آباد دہلی " کھھتے ہیں۔ اس سے بعد زبان اردو کہنے گئے۔ رفتہ رفتہ زبان کا لفظ الرگیا اور خود اردو ، زبان کے معنوں میں آنے لگا ۔ معمفی اور انشا کے زبانے میں اس کا رواج عام ہوگیا تھا۔ یہ لفظ اپنی اصل کا پتا دیتا ہی اردو بعنی شاہی کیمپ میں مختلف توہوں اور ختلف زبان کے لوگ تھے اور اور اختیں کے باہی اختلاط سے یہ مخلوط زبان ظہور ہیں آئی اور سارے ملک اور اختیں کے باہی اختلاط سے یہ مخلوط زبان ظہور ہیں آئی اور سارے ملک اور اختیں کئی ۔ اب اردو اور ہندستانی میں یہ فرق کیا جاتا ہی کہ اردو اور ہندستانی عام زبان جو خواص وعوام سب سبجھتے ہیں۔ لفظ اردو کی تغیلیت ہی ایک وجہ اور بی ترین ہو۔ بولئے کی ایک وجہ اور بھی ہی کہ یہ لفظ بولئے لکھنے اور پڑھنے میں مہل ترین ہو۔ بولئے میں اس لیے کہ اس میں کوئ نقیل حرت نہیں اور بلائکلف زبان سے اور اس لیے کہ اس میں کوئ نقیل حرت نہیں اور الگ الگ لکھا جاتا ہی۔ لکھنے میں اس لیے کہ جاروں حرت ابیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یاکشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور کہیں ۔ اور اس پر طرہ یاکشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یاکشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یاکشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یاکشش یا جوٹر نہیں ، سب بے نقط ہیں۔

ہندی اور اردو کا جھگڑا آج سے تقریبًا ساتھ سال پہلے اٹھا تھا۔ لیکن اس زمانے کے مذہبی اور سیاسی اختلافات نے اسے اور جیکا دیا ۔ پہلے ایک آدھ جگہ تھا اب سارے ہندستان میں بھیل گیا ہی۔ پہلے ہندی اروو ہی کا قضیہ تھا اب ہندی ، ہندستانی اور اردو کے ساتھ دد ہندی ہندستانی "کا قضیہ تھا اب ہندی ، ہندستانی اور اردو کے ساتھ دد ہندی ہندستانی "کا ایک نیا شاخسان کھڑا کیا ہی۔ اندین نیشل کا نگریس نے بہت محقول فیصلہ ایک نیا شاخسان کھڑا کیا ہی۔ اندین نیشل کا نگریس نے بہت محقول فیصلہ کیا تھا کہ ملک کی زبان ہندستانی ہی خواہ رسم خط کھے بھی ہو۔ لیکن تعجب اور افسوس ہی کہ جس مربران و ماغ نے یہ بچویز سوچی تھی اور جفوں نے اس پر

آمناً وصدَّفنا كها نفا سبس بيل اب وبي اس سے انخرات كررہے ہيں -مهاتما کاندهی کی جدت پندطبیعت نے ایک نیا نفظ « مندی مندستانی وضع كركے كويا جلتى أك بيں تيل و النے كى كومشش كى ہو-جب مهاتما جى سے دريافت كياكباكه اس جديد مُركب نفظ سے آپ كى كيا مُراد ہى توفرا ياكه " بندى جو أينده چل کر سندستانی ہوجائے گئ" تو یہ زبان نہ ہوئ آیندہ کا پروگرام ہؤا۔ قطع نظر اس کے ذرا اس تعربیت برغور کیجیے جوماتا گاندھی نے ہندی ہندستانی کی فرمائی ہی بینی وہ ہندی جو آگے چل کر ہندستانی ہوجائے گی! اس کے یہ معن ہوئے کہ اس وقت ہم ایسی زبان اختیار کرنی جاستے ہیں جو سالہا سال کک کئی صدی کی کوسشش ، جدو جدا ورمحنت ومشقت کے بعد مندستانی برجائے گی -ہندستانی تو پہلے ہی سے موجود ہی پھر صدیوں تک اسطار کرنے اور سالہا سال ی مصیبت اور کھکھیٹر اُٹھانے سے حاصل ؟ جب مرتوں کی محنت اور مصیبت اور وماغ سوزی کا نیتجہ بہی ہوکہ نگی زبان ہندستانی بن جائے تو ہندستانی جوبنی بنائی رکھی ہو کیوں نہ ابھی اسی کواختیا رکرلیا جائے - مہاتماجی کی پر سطن معمولی سمجھ سے باہر ہی - جلسے میں بیٹھ کر رزولیوشن منظور کرا بینے یا ووٹول کے شمار کرالینے سے زبانیں نہیں بنتیں ۔

مسٹر کنھیالال منٹی جو بھارتیے ساہیتے پر شدکے روح ورواں اوراس کے جزل سکرٹری ہیں ، ایفوں نے حال ہی ہیں ایک چٹی ٹائمراک انڈیا میں لکھی ج جس میں وہ فرماتے ہیں کد مدزما نئر حال کی اکثر زبانیں سعنسکرت زبان کے تابع ہیں اور سینسکرت ہی کے زیر اثر نشوونما یا رہی ہیں اور اس لیے سولئے یو۔ پی کے اکثر صوبوں میں جو لنگوا فرینکا بن رہی ہی اس کا رجحان زیادہ تر سینسکرت لغات کی طرف ہی جس کے صاف مصنے یہ ہیں کہ وہ دراوڑی زبانوں سے قریب ہونے کی خاط بول جال کی زبان سے زور ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے جو بھارتیے ساہیتے پر شدیں ہندستانی کی حابت کی تواس کی ہے وجہ تھی کہ وہ بول چال کی زبان ہی۔ اس میں براہ راست سنسکرت سے نفظ نہیں ہے بلکہ پراکرت اور ابحرنش الفاظ لیے گئے ہیں جواس وقت بول چال میں رائج تھے اور اب بھی ہیں۔ مثلاً رجیسا کہ آج کل بعض ہندی ادبیوں نے لکھنا شروع کیا ہی اگر ہم سورج کی جگہ سریے ، آنکھ کی جگہ اکشی ، پانی کی جگہ جل یا جلی با نوک چگہ ایش ، پانی کی جگہ جل یا جلی با نوک چگہ ایش ، پانی کی جگہ جل یا جلی با نوک چگہ نول بی اورت کی جگہ سریے ، آنکھ کی جگہ اکشی ، پانی کی جگہ جل یا جلی با نوک کوئی خوبی بیدا ہوتی ہی اور نہ اسلوب زبان میں کوئی حسن ، بلکہ زبان بگر تی اور خواب ہوتی ہی اور خواب ہوتی ہی وجہ سے عام زبان سے دؤر ہوتی چلی جا سندی خواب ہوتی ہی جا ہیں جو بہت ون نہیں چلنیں ۔ ہم ہندی مسنوعی زبانیں کاغذ کی ناویں ہوتی ہیں جو بہت ون نہیں چلنیں ۔ ہم ہندی کی خواب یہ جھگڑا ہندی اردد کی خیالی چک ہاری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد کی خیالی چک ہاری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد کی خیالی چک ہاری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد کی خیالی چک ہاری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد کی خیالی چک ہاری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد کی خیالی چک ہاری ہی بھراری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد کی بی خیالی ہی ہی بھراری آنکھوں کو ہیشہ خیرہ کرتی ستی ہی۔ اب یہ جھگڑا ہندی اردد

یہ بڑے افسوس کی بات ہوکہ ملک کی موجودہ فضائے زبان سے مسلے کو
یہ بیچیدہ اور ناگوار بنا دیا ہے۔ کسی نے اس کا نانا نمہب سے جوڑا ہواورکسی نے
سیاست سے - یہ باتیں ہیں ایک ووسرے سے دؤر کرنے والی ہیں - ہرزبان
کو (خواہ وہ ہتدی ہو یا اردو) ترقی کا حق حاصل ہولیکن کسی کو یہ حق حال
نہیں کہ دہ دوسری زبان کی ترقی میں حائل ہو - ہیں ایک دوسرے کو شبہ کی
نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے اور بجائے برگمانی پیدا کرنے کے ان برگمانیوں
کو رفع کرنے کی کوششش کرنی چاہیے جو آج کل کے حالات نے پیدا کردی ہیں۔
ہیں ایک ودسرے سے قریب ہونے کی کوششش کرنی چاہیے تاکہ آپس کے ملاب

اور میل جول سے ایک ایسی زبان پیرا ہوجائے جو ہم سب کی شنرک ملک ہو۔
زبان کا کوئی ندمب نہیں اس کی کوئی ذات نہیں -جوکوئی اسے بول ، پڑھٹا
لکھٹنا اور سلیقے سے استعال کرتا ہی اسی کی زبان ہی خواہ وہ کوئی ہو اور
کہیں کا ہو۔

حضرات إ

اس ملک میں ہر چیز ذات بن جاتی ہی، ہارا ادب بھی ایک زمانے میں ذات كى حيثيت ركمنا تفاجع اس كى ذات والے ہى سمجھتے تھے۔ وہ صرف ایک طبقے میں محدود تھا اوراس سے یا ہراس کے سمجھنے والے بہت کم تھے۔ لیکن پرخوشی کی بات ہو کہ اب میلان سادہ نویسی کی طرف ہور ہا ہو۔ اس میں سب سے بڑا احسان سرسیداحد خال مرحوم کا ہو۔ان کی سلاست اورضاحت مانی ہوئی ہی - وہشکل سے مشکل مضمون کو ایسے صاف اور سیدھے الفاظ اور ول نشین پیرائے میں اوا کرجاتے تھے کہ جرت ہوتی تھی - بعدوالول فے اس خوبی کی قدر سکی اور بعض مجبور یوں خصوصًا نئی نعلیم اورسنے خیالات کی پرزور رؤ کے باعث اورابنی زبان کی طرف سے غفلت برتنے کے سبب سے ہم کھ دنوں کے لیے بہک گئے سفے -لیکن شکر کا مقام ہو کہ اب ہم بر المربع المستة برآرم من اور رفت رفة ير سجهن سك من كد ادب كا مقصد کیا ہواور ہیں کیاکرنا چاہیے -اصل یہ ہوکدادب زندگی کا جُزہی، ہاری تہذیب اور تمدن کا آئینہ ہو- جیسے ہماری زندگی کے حالات ہوں گے وسیای بهارا ادب بوگا - ویکھ لیجے لکھنؤ کا فسان وعجائب اور دہای کا فصر جہار درایش دونون بین دونون کا تمدن صاف جھلک رہا ہی۔ زبان ہی ایک ایسا ذریعہ ہو کہ ہم ایسے خیالات دوسرے مک پہنچا سکتے ہیں اور جس قدر زیارہ تعداد

تك بهم البيع خيالات بهنچاسكت بين اسى قدر بهارا حلقهُ الرّ زياده وسيع بوكا -بوشفس ابنا كلام اوربيغام بزارون تك بينجا سكنا بجوه اس سع بهي برا ايح اور جو کرو ڑوں کک پہنچا سکتا ہی وہ سب سے بڑا شخص ہی اور جو تمام بنی نوع انسان تک ابنابیغام بنیا سکنا ہو وہ سب سے بڑا انسان ہو لیکن کلام لاکھوں كرورون انسانون تك كس صورت ين بني سكتا بح ويد اسى صورت يرمكن ہو کہ الفاظ سا دہ اور دل نشین ہوں اور خیا لات میں مختلک نہ ہو۔ دل کی **ا**واز ساده ہوتی ہی-کلمئر حق ہمیشہ سادہ ہوتا ہی حس کا جلوہ ہمیشہ سادگی ہی میں نمایاں اور دلکش ہوتا ہی۔ زبان سیکھو ، پڑھو اور لکھولیکن اس کے ساتھ دل اور صداقت بمی پیدا کرو - جهال دل مین درد اور صداقت نهین ولال آواز یس بی ورد اور صداقت نہیں ہوسکتی - یہی وجہ ہو کہ تیر، نظیراور حالی زیادہ مقبول ہوئے اور ناسخ ، ذوق اور مومن کودہ قبول عام نعیب نہ ہوا۔ ساده لکھنے کی دابت کرنا آسان ہولیکن ساوہ لکھنا نہایت دشوار ہو۔ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت غیرمعمولی چیز ہی ۔ یہ بات علاوہ فطری استعداد کے بڑی مشاقی ، بڑے بچرہے ، بہت مطالع اور بہت مشا برے کے بعد حال ہوتی ہی- صرف کا مل ادیب ہی اسے بھاسکتے ہیں-سادہ لکھنے کے یہ سے نہیں ہیں کہ ہم اپنی تحریریں سادہ اورسہل نفظ جمع کردیںِ اور کوئی مشکل نفظ نہ آنے دیں ۔ سادگی کے ساتھ جب مک تحریبی تُطف ، تشش اور اثرينه بهو وه ادب يس شمارنهين بوسكتي « ايك ميسبيمسي بے جان اور بے اٹر تحریر کا لکھنا نہ لکھنے سے بدتر ہو۔ جب تک کلام میں لكصف والم كى رؤح شركب من بوكلام مرده بوكا اور داون مين گهرنبي رسكا-اگر آب کے کلام میں سادگی کے ساتھ صداقت ، عِرّت ، تا زگی اور جوش ہی

تو وه آپ دوال کی طرح موجی مارتا ہؤا بڑھتا ہؤا چلا جائے گا اور اگر وه دقیق الفاظ ، پیچیده استعارات و تشبیهات اور تکلف و تصنع کے بوجه سے دبا ہؤا ہی تو بحر مردار کے بانی کی طرح ساکن ، غرده اور بے حس ہوگا - زمانهٔ مال کے ایک بہت بڑے ادب نے غوب کہا ہی کہ «سادگی اور صداقت توام میں اور شار کی اور صداقت توام میں اور شار گرماتی اور شار گرماتی اور شاع بی جا بیٹھتی ہی ۔ بہی وہ سادگی ہی جو سیدھی دل و دماغ میں جا بیٹھتی ہی ۔ بہی وہ سادگی ہی جو سیدھی دل و دماغ میں جا بیٹھتی ہی ۔ بہی وہ سادگی ہی جو دلوں کہ بیھاتی اور گرماتی اور خیالات میں روشنی بیدا کرتی ہی ۔ دنیا سے وہ کامل اور اعلی ادب اور شاع جن کا بسکہ سارے عالم بر بیٹھا ہؤا ہی ان کے قبول عام کا دانراسی میں ہی ۔ صدباں گردر گئیں ، عالم بر بیٹھا ہؤا ہی ان کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا ۔

حضرات! دنیای کوئ زبان نقص سے خالی نہیں - بعض زبانیں ہاری زبان سے بھی زیاوہ ہے قاعرہ ، بیچیدہ اور فیشوار ہیں لیکن دشواری کی وجسے کوئی ابنی زبان ترک کرکے دوسری زبان اختیار نہیں کرلیتا - وہ ہمارے اعضا و قوی کی طرح ہماری زندگی کا بخر ہی - جس طرح ہم دیدہ و دانتہ اپنے اعضا و قوی کی طرح ہماری زندگی کا بخر ہی - جس طرح ہم اپنی زبان کو بھی اپنے سے قوی کو کاٹ کر نہیں پھینک سکتے اسی طرح ہم اپنی زبان کو بھی اپنے سے جدا نہیں کرسکتے - بچھ مرت ہوئی جایان میں بہت بڑا بھونچال آیا تھا جس میں ہزار ہا جاؤں کا نقصان ہؤا لیکن ایسی بیش بہا چیزیں بھی تلف ہوگئیں جو جان سے زیادہ عزیز تھیں - جب دی کی ایک بڑی بی نی بیسا اور یہ بھی معلوم ہؤا کہ وہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں تو بڑی ساوگی سے فرماتی ہیں کہ دموے اس ملک کو چھوڑکیوں نہیں دیتے ہیں تو بڑی ساوگی سے فرماتی ہیں کہ دموے اس ملک کو چھوڑکیوں نہیں دیتے ہیں تو بڑی ساوگی ہی است یہ کہ کہ آپ کی زبان میں فلاں نقص یا بے قاعدگی ہی است کی آوی

مسكراكر بيب بورت اوركياكم سكتا ہى ليكن اس كے ساتھ ہى يہ ياد ركھنا یا ہے کہ ہرزندہ سٹی کے لیے نشو و نما اور تغیر لازم ہو۔ یہ قانون قدرت ہو۔ لیکن اگراس تانون کے ساتھ انسانی سی شریک ند ہوگی توبہت جلد وہ نرتی ورک جائے گی - نشو ونماکی ترقی سے لیے انسانی سعی بھی لازم ہو۔ جو بھیزی میں بچین میں بہت عزیز تخبی وہ بڑے ہوکرے حقیقت معلوم ہوتی ہیں بجبین میں جوكتابي مم برست منوق سے پڑھے تھے بڑے ہوكرأن ميں وہ دلكتى نہيں ات یمی حال ادب کا ہو۔ زماند کر شنہ کا ادب جو ہمارے اسلاف کی یادگار ہواور ہال توی سرما به به و اس کا مطالعه اور تحقّظ بهادا فرض به - لیکن اس کا اکثر حصه وبسا كاركراور يُراثر نهير راجبيا أس وقت نفاء وه أس زمانے ك افتفا كے مطابق نتما اوراب زمانے کا اقتضا کھے اور ہی جس طرح عمر کے ساتھ انسان کا دوق بدلتا ربتا ہی اسی طرح زمانے کا ذوق بھی بدلتا رہنا ہی-اس لیے یمیں صرت اپنے اسلاف کی پونجی ہی پر فانع نہیں رہنا چاہیے بلکہ میں خود بھی اپنے زمانے کے حالات کی روسے ترقی اور اصلاح بیں رجمان مک زبان کی ساخت اجازت دے ) لگامار اوربے در نغ كوستنش كرتے رہنى جاسي - اسمي شک نہیں کہ ہما رے لیے گزشتہ زمانے میں بہت کھے ہولیکن سب کھے نہیں۔ ب شبر گزرا ہوا زمانہ فابل اخرام ہولیکن آیندہ زمانداس سے بھی زیادہ احترام سے قابل ہو۔ جس شخص کی نظر ہمیشہ بیچھے کی طرف رہتی ہی اور آئے نہیں دیکھتا وہ مجھی و نیا میں سرسبز نہیں ہوسکتا۔اس کیے اصلاح کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہنا جاہیے - جو چیزیں فرسودہ اور بیکار ہوگئی ہیں ان مح برلنے اور ترک ترفے بیں اور ہو کار آمد اور مفید ہیں ان کے اختیا رکرنے میں مہمی نہیں پوکنا چاہیے۔

حال ہی میں میرے ایک ذی علم ووست، نے مجھ سے پر چھا کہ کیا اردومیں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ اعلیٰ ادب پیراکرسکے ، بیںنے کہا اردومیں کیا ہر زبان بین یه صلاحیت موجود ہی لیکن شرط یہ ہی کہ ان حضرات بین بھی وہ صلاحیت اور شوق صادق ہونا چاہیے جواسے اعلیٰ ادبی زبان بنانا چاہتے ہیں۔ اردواب اس درجہ کک منج گئی ہی کہ اگر ہم چاہیں اور ہم ہیں صلاحیت ہوتو ہم اس میں نازک سے نازک خیال اور ہرفن اور علم کے معلومات کو اوا کرسکتے ہیں - اگریم نے اسے صرف اس کی قیمت پر یا قدرت کی مہرانی پرچیوٹر ديا تويد لهلها ما بنواجن ايك ون جمار جمنكار بوجائ كا - اكر مم اس اين زبان سجعتے ہیں ، اگرہم سیّائ کے ساتھ اس کی نرقی سے خواہاں ہیں تو کوی دقیقہ کوی سکلیت اور ممنت اس کے بڑھانے اور بنانے ہیں اٹھا نہیں رکھنی چاہیے -ایک طرف تو ہمیں اس کی اشاعت میں کوسٹسٹ کرنی چاہیے کیونکہ جب تک برسط اکھوں کی تعداد زیادہ نہ ہوگی اورجب مک زبان کی تعلیم عام نہ ہوگی آب كا اعلى اورمفيدسے مفيدادب بھى بيكار ہوگا اور كيروں كى نزر بوجائےگا-دوسری طرف زبان کومشکم اور قوی بنانے کی ضرورت ہی-اس سے میری مراد یہ ہو کہ اس میں ہرفن اور کھلم کی کتابیں ہوں ، دنیا کی بہترین تصانیف کسے ترجم ہوں بخلیقی ادب سب کی کمی ہی، بیدا کیا جائے اور ان مصنفوں اورادیوں کی حوصلہ افزائ کی جائے جواس کام سے اہل ہیں -اگرہم اس سے لیے آمادہ میں اور اس کی خاطر تکلیف اٹھانے اور ایٹار کرنے کے لیے ٹیار میں نوہا اور کی صیح ہی ورنہ محلوں میں بیٹھ کر خالی دعوے کرنا اور اپنی زبان کو سراہنا اسپین منه میان منظم؛ بننا اور دوسرون کی نظرون بی ایسے آپ کو حقیر بنانا ہی۔ حال ہی یں ایک مورز نے جس نے دنیا کے تدن پر بہت معقول

کناب کھی ہی، مئلہ تمدن پر بڑی گہری نظر ڈالی ہی اوراس کے تمام پہلوئوں پر بحث کرنے کے بعد آخریں ساری کتاب کا پخوٹراس ایک چھوٹے سے بھلے یں اداکر دیا ہی (Man makes himself) سے آدمی خود اپنے کو بنانا ہی یہی میں اداکر دیا ہی متعلق کہتا ہوں کہ اس کا بٹانا اور بگاڑنا ہمارے ہاتھ میں ہی میں نہان کے دلیہ بینے گی اور گزشتہ زمانے میں بھی جیسا ہم نے چاہا ویسی بنی ۔ لیکن زبان کے بنانے میں یہ نکتہ یا در کھیے کہ ملک کی عام اور مقبول زبان دہی ہوسکتی ہی جسے زیادہ سے زیادہ تعداد سجھے ۔ اگر آپ اس اصول کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کی زبان سکھنے کے سگرتے ایک محدود صلفے میں بند ہوکے رہ جائے گی ۔ ہندستانی یا اردو کو اسی لیے برتری ہو کہ اسے میں بند ہوکے رہ جائے گی ۔ ہندستانی یا اردو کو اسی لیے برتری ہو کہ اسے ملک کے زیادہ سے زیادہ اشخاص ہو لئے یا سیجھتے ہیں ۔

حصرات! ہمیں یہ زبان اس لیے عربی ہوکہ یہ ہماری بول جال کی نوان ہو۔ ہمیں یہ زبان اس لیے عربی ہوکہ یہ ہماری دو بڑی قوموں سے اتحاد اور یک جہت کی عربیز یادگارہی۔ ہمیں یہ اس لیے عربیز ہوکہ یہ ہمارے تمدن، ہماری معاشرت، ہمارے دل ودماغ کے نتائج، ہمارے مادی اور دوحانی خیالات کی حامل ہی۔ ہمیں یہ اس لیے عربیز ہوکہ اس میں ہمارے اسلاف کی صدلوں کی حامل ہی۔ ہمیں یہ اس لیے عربیز ہوکہ اس میں ہمارے اسلاف کی صدلوں کی محنت و جائکاہی دماغی و ذہنی کا وشوں کا پخوٹہ ہی۔ ہمیں یہ اس لیے عربی ہم کی گذرنہ کہ یہ ہمارے برزگوں کی مقدس وراثت ہی۔ اگر اس پر بھی ہم اس کی قدرنہ کریں اور اس کے بنانے سنوار نے اور بڑھانے میں اپنی پوری ہمت صرف کریں اور اس کی ترق د نشو و تا ہیں جان نہ لڑادیں تو ہم سے بڑھ کرکوئی نا ضلف نہ ہوگا۔

## خطبة صدارت أزدو كانفنس

ال اند یا سلم ایج کیشنل کا نفرنس کے صنمن میں علی گردہ میں ایک اردو کا نفرنس سے صدر کی حیثیت سے مولانا عبدالحق صاحب نے ۸۲ را پریل سے ۱۹ کی شب کو ذیل کا مطلبہ پر مطابح تھا۔

رتب

گری زوں سوستان کا ایک پرگنہ ہی اور بہاڑی علاقہ ہی اس کی ایک بڑی ضوصیت یہ ہی کہ وہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں ،ان کے ہاں قدیم سے ایک روابیت مشہور جلی آرہی ہی کہ فلاّت عالم نے فرشتہ کلمائیل کو بیجوں بھرے قصیلے دیے اور فرمایا کہ جا دُنم دُنیا کا ایک چگر لگاد اور زبانوں یہ یہ یہ یہ بی لوگوں کے سروں میں بوتے چلے جا دُ- فرشتے نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی اور یہ بیج بنی نوع انسان کے دماغوں میں جم گئے اور فوراً اسکے نشروع ہوئے اور زبانیں چشے کی طرح اُبلی لگیں ۔ جب فرشتہ کلمائیل ایسے شروع ہوئے اور زبانیں چشے کی طرح اُبلی لگیں ۔ جب فرشتہ کلمائیل ایسے تھیلے خالی کر چکا اور فلا تن عالم کے پاس واپس آنے کو ہؤا تو یہ دیکھ کراسے سخت ندامت اور پر بشانی ہوئی کہ گری زوں کا علاقہ چھٹ گیا ہی ۔ اس نے خدائے تھائی کی بارگاہ بیں اس فروگز اشت کے متعلق عرض کیا خدانے مختلف تھیلوں کے کی بارگاہ بیں اس فروگز اشت کے متعلق عرض کیا خدانے مختلف تھیلوں کے بارگاہ بیں اس فروگز اشت کے متعلق عرض کیا خدانے مختلف تھیلوں کے بارگاہ بیں اس فروگز اشت کے متعلق عرض کیا خدانے بی وہاں جاگر بو آؤ۔ بی

وجه بوكه اس بهارى آبادى ميس طرح طرح كى زبانيس اور بوليان باي جاتى مي-یہ نقل برنسبت گری دوں کے ہندستان پر زیادہ صادق آتی ہی جہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں جن کی تعداد بیلیوں نہیں سینکروں ک بہنچ گئی ہی۔ لیکن اس ہجم میں ایک زبان ایسی بھی نظراً تی ہی جو ملک کے اکثر علاقوں میں بولی جاتی ہی اور تقریبًا سرجگہ سمجھی جاتی ہی۔ یہ زبان ہندستانی یا اردو برجس کا ادب نظم و شرمین نوین صدی بجری سے مسلسل موجود ہی- بر ہالہ ہی دعوی نہیں بلکہ اس کی شہادت غیروں نے بھی دی ہواور یہ شہادیں پورو بی سیاموں کی تحریروں بی ستر صوب صدی کی ابتدا سے بعد تک برابر ملتی ہیں -ایک موقع برکسی خاص معاللے میں ابی سینیا کے سفیر خیصہ (Movaad) سے چندا ستفسارات کے گئے -ان بین سے ایک یہ تخاکم د فلاں شخص نے آپ کی حضوری میں کس زبان میں گفتگو کی » وہ جواب دینے ہیں۔ «ہندستانی زبان میں ، جس کی ترجانی دیراکسلسیزدی ائ گورنمنٹ آف بناویا کے سیکریری نے کی » یہ واقعہ سنہ ۱۹۹۶ء کا ہواس زمانے کا ایک سیاح لکھتا ہوکہ دربارگی زبان تو فارسی بی گرعام بول چال کی زبان ۱۰۰ ندشان ۴ بی (فرائن) یر اگلی باتیں ہیں، انھیں جانے دیجے ۔ کمینی کے زمانے کو لیکے جب الست انديان ابناكاروباريهان جايا أورتجارت سے سياست كى طوف قدم برهایا تو تجارت اور سیاست دو نوں اغراض کی خاطر تازہ ولائٹ نوکار انگریز ملازموں کی تعلیم کے بیے ملک کی ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جوابنی عام مفیولبت اور وسعنت کی وج سے سب سے زیادہ کارآ مرتھی - یہ زبان سندسائی بينى ‹اردو، تقى -اس ك لي ايك برا مدرسه فائم كيا كبا جو فورث وليم كاليح کے نام سے مشہور ہی- اس میں قابل زباں دان ہندی ملازم رکھے گئے جو نوجان

اس زبان کی تعلیم کے متعلق گورنمنٹ کے احکام نقل کرنے کے بعدوہ ان برٹش افسوں اور دیگر اصحاب کے نام ایک پیام بھیجنا ہی جو ہندشان کا نے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ پیام یہ ہی:۔

روجب سے متذکرہ بالا احکام نا قد ہوئے ہیں بنگال گور نمنت نے بنگال، مرراس اور ببئی کے ملی اور فوجی علاقوں کے لیے مشرقی تعلیم کا با قاعدہ انتظام کیا ہی، ان سب میں ہندسانی بجاطور پر مقدم اور اہم خیال کی گئی ہی اور اس لیے تمام رائٹروں اور کیڈٹوں کو ہندستان بہنچنے پر سکھائی جاتی ہی ۔
اور کیڈٹوں کو ہندستان بہنچنے پر سکھائی جاتی ہی ۔
ہندستانی زبان کا علم برٹش انڈیا میں نہ صرف ہرایک ایسے

اجنبی کے بیے لائم ولائد ہی جو عام طور پر اہل ملک سے ذاتی تعلقات رکھتا ہی بلکہ اس سے فارسی اور دوسری مشرقی زبان کی تعلقات رکھتا ہی کھل جاتا ہی جہاں وہ ہندشانی کے ذریعے سے جو ہندستان کے باشندوں اور خصوصًا منشیوں با دیسی سوداگروں کی دیسی زبان ہی ان مقامی قدیم زبان کو بہت جلد سیکھ لبتا ہی ۔

بحری اور برسی فرج میں نیز ہندستان کے خانگی معاملات میں کسی زبان کا ایسا عام رواج نہیں جیسا ہندستانی کا ہی اورکیڈوں کو جو فوجی اکیڈ میبوں میں اسے پڑھتے ہیں یا فوجی تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی اور زبان کی حرورت نہیں بڑتی - یہ اکیڈ میبیاں بنگال، مدراس اور ببئی میں خاکم کی گئی ہیں -

جس طرح یورپ بین ایک تعلیم یا فته شخص کے لیے بعض جدید اور قدیم زبانوں کا علم مفید اور موجب زبینت سمجھا جاتا ہی اسی طرح ہندستالمان بین سنسکرت فارسی ، عربی وغیرہ کا علم بھی وہی درجہ رکھتا ہی۔ لیکن یہ ہمیشہ یا د رکھنا چاہیے کہ یہاں ہر شخص کے لیے ہندستانی کا جاننا ایساہی ناگزیر ہی جیسا کہ انگلتان والوں کے لیے ہندستانی کا جاننا اور اسی لیے ان حصرات کا جو ایسٹ المین کو آنا چاہیے انگریزی کا جاننا اور اسی لیے ان حصرات کا جو ایسٹ المین کو آنا چاہیے کو آنا چاہیے کہ ہندستانی کے مقابلے کو آنا چاہیے کی کہ ہندستانی کے مقابلے کو آنا جا بین دوسرے درجے پر ہیں اور بعد میں یہ زبانیں اس ملک میں ذبا نیں دوسرے درجے پر ہیں اور بعد میں یہ زبانیں اس ملک میں تریا وہ آسانی اور کم خرج میں سیکھی جاسکتی ہیں۔

اگریہ ولیل انگلتان و بیرون انگلتان کے چندسالہ تجربے

کی بنا پر معروف وسلم وا قعات پر مبنی ہی تو پبلک بجاطور پر یہ
امید رکھتی ہی کہ « ہر فورڈ » اور « مارلو » کے سول اور ملٹری

کا بحوں کے شعبوں میں ہندستانی ذبان کی تعلیم اُن طلبہ کے لیے
جو ہندستان آنا چاہتے ہیں ، سب سے مقدم خیال کی جائے گی
کیونکہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے انگلتان کے جج اور سول
اور ملٹری کے عہدہ دار خود وہ کیسے ہی عالم و فاصل کیوں نہوں
دہ ہمارے ملک میں اپنے عہدوں کے بالکل نا اہل تابت ہوں کے
اگر وہ ہماری مادری زبان نہیں جانتے - اسی طرح ہندستان ہی
ہندستانی کا وہی درجہ ہی جو انگریزی کا برطانیہ میں یا ترکی کا اس کی
سلطنت میں اور یہ ایک ایسی بات ہی جو راہ چلتا بھی ہجے سکتا ہی سلطنت میں اور یہ ایک ایسی بات ہی جو راہ چلتا بھی سمجے سکتا ہی سلطنت میں اور یہ ایک ایسی بات ہی جو راہ چلتا بھی سمجے سکتا ہی انگریز افسر کا خط

ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں مدراس کے ایک انگریز بھی نقل کیا ہوجس میں مفصلۂ ذیل اقتباس بٹر صفے کے قابل ہی۔

(خط ۱۹رجون سنر ۱۸۰۲ ع کا لکھا ہوا ہو)

نیزعام لوگوں کی بڑی تعداد اس زبان کو جانتی ہے" -

دُاكِرُ صاحب اپنی ایک اور تصنیف « ایسٹ انڈیا گائڈ ، میں تحریر

فرماتے ہیں کہ ا

دواگرچ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہو کہ ہندستان کے مختلف اضلاع اورصوبوں میں خاص بولیاں بولی جاتی ہیں لیکن ہم جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ اگر فردا فردا و میکھا جائے تو ان میں کوئی بھی عام طور پر ایسی مفید اور صروری نہیں جیسی ہندستانی .....

۱۱ بہم اس دعوے کی تائید میں چند دلائل پیش کرتے ہیں جو بلا شسبہ اس کی صداقت کا تشفی بخش اور دلنشین نبوت ہوں گی -

" ہندستان کے وسیع ملک میں شایدہی کوئی ایسا مسلمان با یا جائے گاہو مقامی اور ذاتی حالات یعنے خاندانی و تعلیمی و غیرہ کے کافلاسے کم دبیش شسگی اور خربی سے ہندستانی زبان نہیں بولٹا یا نہیں سمحننا - نیز ہرشریف ہندویا وہ جس کا ذرا سا بھی تعلق کسی مسلمان حکومت یا برٹش گورنمنٹ سے ہی لینے منصب اور حیثیت سے ہی لینے منصب اور حیثیت سے کی فاظ سے حروراس زبان سے کچھ واقف ہی -

"علادہ اس کے یہ ایک مشترک ذریعہ ہی جس کے توسط سے اہل ملک عور اور متعدد غیر ملکوں کے اکثر باشندے جو اس ملک میں بس کئے ہیں اپنی ضرور توں اور خیالات کا ایک دؤسرے برا ظہار کرتے ہیں۔ اس بیان کی صوافت کی تائید ہیں ہم خود ایک شہادت ہیں اور ہماری طرح پر شکالی ، ولند بری (ڈرچ ) ، فرانسیسی ، ڈین ، عرب ، ترک ، یونانی (گریگ ) النی ، گری ایرانی ، مغل اور چینی بھی ہیں جو اکثر واہم ہندشانی میں بات چیت کرتے ہی ایرانی ، مغل اور چینی بھی ہیں جو اکثر واہم ہندشانی میں بات چیت کرتے ہی کیونکہ ان کی اپنی زبانوں کے مقابلے میں ہندشان کی یہ لنگوا فرینکا زیادہ کیونکہ ان کی اپنی زبانوں کے مقابلے میں ہندشان کی یہ لنگوا فرینکا زیادہ

سہولت بخش ہو- ہندستان کی تمام فوہوں ہیں یہ زبان عام طور پر استعال ہوتی ہر اگرچ ان افواح کے اکثر افراد اپنی اپنی حکومتوں ، علاقوں ، صوبوں اور اضلاع کی بولیوں کو مادری زبان کی حیثیت سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ۔ "تقریبًا کیپ کا مورن سے لے کر کابل تک سارا ملک ہو طول ہیں دو ہزاد

" تفریب میپ و تورق سے کے روبی مک سازا ملک جو طول میں دوہرار میں اور عرض میں ۱۰۰ مرا میں ہواس میں جہاں جہاں گنگا بہتی ہو شایہ ہی کسی بڑے گا تو، قصبے یا شہر میں جسے مسلمانوں نے فتح کیا یا جہاں مسلمان آباد ہیں کوئی ایسا شخص ملے گا جو اچھی خاصی طرح ہندستانی نہ جانتا ہو۔ اور گنگا سے بھی بہت پر سے ، نیز مشرقی جزائر کے سواحل پر بھی یہ زبان رائج ہو اور اس قدر معروف ہو کہ بہت آسانی سے مجھی جاسکتی ہی۔

"اگرچ ہندستانی ہیں نظر کی بہت سی کتا ہیں مثلاً تاریخی یاعلی تالیفات نہیں ہیں ہیں تاہم بہت سے مشستہ قصتے اور دلکش نظیں موبود ہیں۔ عام طور پر فائکی، تجارتی اور فرجی اور تہایت اہم سیاسی معاملات کے متعلق مراسلت اسی زبان ہیں کی جاتی ہی ۔ اور اس موقع پر بہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وبسی علما کا درس اور مضایین ادب پر ان کی تمام بخیں اور دلائل اسی زبان ہیں کی جاتی ہیں اور ہر حالت ہیں یہ دیکھا گیا ہو کہ حب کبھی ہندستان کا کوئی باشندہ اپنے کسی خیال یا مضمون کوکسی ووسری زبان ہیں لکھنا یا ترجمہ کرنا باشندہ اپنے کسی خیال یا مضمون کوکسی ووسری زبان ہیں لکھنا یا ترجمہ کرنا جا ہتا ہی تو قبل اس کے کہ وہ اسے فارسی مکتوب کے طور پر کھے یا کوئی سیاسی ترجمہ کرنا جا ہتا ہی تو قبل اس کے کہ وہ اسے فارسی مکتوب کے طور پر کھے یا کوئی سیاسی تربیب ویتا ہی اور بینا مفہوم اسی زبان ہیں اوا کرتا ہی ۔

"اگریہ تمام بیانات اور ولائل صداقت پرمبنی ہیں توان کی توت کو کون چیز کمرور کرسکتی ہی ۔ اؤپر کے صغری کبری سے یہ نتیجہ کلتا ہو کہ سوداگر، سیاح،

وکیل، کلا یا پادری افلسفی، طبیب، غرض برشخص کے بیے بو ہندستان بیں کسی قسم کا بھی کوئی کام کررہ ہو یا یہاں امن دخوشی سے رہنا چاہتا ہو ہندستانی زبان برنسبت کسی دوسری زبان کے عمومًا نہایت صروری اور مغید ہو۔ اور اس اعتبار سے سب سے مقدم اسی کا سیکھنا ہو اور اس کے بعد بوج ان اعلی فوائد کے جو اسے باتی دوسری زبانوں کے مقابلے میں بررج اتم حال ہیں بر نہایت درج قابل قدر اور لایق مطالعہ ہی "

کول بروک بوبڑے عالم گزرے ہیں ، ایشیا فک ری سرچز کی ساتویں جلد بیں کھنے ہیں کہ یہ شستہ زبان جو ہندستان اور دکن کے ہر حصے میں بولی جاتی ہی یا جو تعلیم یافتہ دیسیوں نیز ہندستان کے بہت سے صوبوں کے ناخواندہ لوگوں میں باہمی گفتگو کا مشترک ذریعہ ہی اور جصے تقریبًا ہرجگہ نیزم کا تُو کے اکثر یا شندے سمجھتے ہیں ؟

ڈاکٹر گلکرسٹ نے اپنے ایک شاگر ورشید کا خط نقل کیا ہی جو بہت
دلچسپ اور حقیقت افروز ہی اس سے کا تب مشہور مشر مشکاف ہی جو اُس
وقت دِنی کے اسٹنٹ رزیڈنٹ نے اور بعد ہیں رزیڈنٹ کیا دتی کے آقا
ہوگئے نے ۔ یہ خط ۲۹ راگست سنہ ۲۰۸۱ء کا لکھا ہوا ہو اس سے معلوم ہوگا
کہ اُس زمانے ہیں اُردو کی کیا حیثیت اور وقعت تھی ۔ وہ نگھتے ہیں ۔
" میرا خیال ہی کہ ہیں آپ کو اس معاملے کے بارے میں قابل اطبنان اطلاع مہتیا کرسکتا ہوں جس کے متعلق آپ کو قدرتی طور پر تشویش ہی ۔
اطلاع مہتیا کرسکتا ہوں جس کے متعلق آپ کو قدرتی طور پر تشویش ہی ۔
" مندستان کے ہر صفے میں جہاں جہاں میں ملازمت کے سلسلے میں دہا!

یسے کلکتے سے لاہور کے قرب وجوار تک اور کوسٹنان کمائیوں سے نزبدا تک ، افغانوں ، را جیرتوں ، جاٹوں سکھوں ، اور مختلف اقوام ہیں جو ان

جوان مالک یں آباد ہیں ، جس میں میں فے سفر کیا ہی، میں نے اس زبان کا عام رواج دیکھا جس کی تعلیم آب نے مجھے دی تھی۔ یوں کہنے کو بہت سی بولیاں اور کھے ہیں - اپنی بات سمجھانے یا دوسرے کی شمجھے کے بیے اکثر بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہی، ہمارے کان ہیشہ ان آوازوں سے آنٹا نہیں ہوتے جو ہم سنتے ہیں - اول اول دیسی لوگ جارے بھیج اور ڈھنگ کو بغیر بار بار موسرائے نہیں سمجھتے - بر رقت اکثر مقامات پر واقع ہوتی ہی-لیکن میں ذاتی تجرب نیز اطلاعات کی بنا پرجو مجھے دوسروں سے حاصل ہوئی میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہ سکتا ہوں کہ اگریس کیپ کا مردن سے کشمیر تک اور اوا سے وریائے سندھ کے دہانے تک پیدل چلاجاؤں تو مجھے ہرجگہ ایسے لوگ ملیں کے جو ہندستانی بول سکتے ہیں - میرے کہنے کا یہ منشا نہیں کدیں ایسے لوگ مطلق نه يا وُل كا جويه زبان نهي بول سكت ، كيونكه يه ظامر بوكه اس وسيع فط میں جس کا میں نے ذکر کیا ہی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں -بلک ایسانہ تو تعجب بی ملکن مهندستانی بی وه زبان بی جو عام طور پر کار امد بی اور میری رائے میں اسے وہ عام وسعت حاصل ہی جو دنیا کی کسی زبان کونسیب نہیں۔ میں ابھی اس زبان میں کیا ہوں لیکن جس قدر میرا جل زیادہ ہی اسی تدر میری شها دت توی بر اور جهان کک میری شهادت کا نعلق بر مندستانی کا بول بالا رہے گا۔ میرے خیال میں ونیا خاص طور پر آپ کی رہی منت ہی اوراسے آپ کی ان ٹرجوش اور مخلصانہ کومششوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جو آب نے مشرقی ادب کی اس نہایت اہم شاح کی اشاعت و ترقی میں فرمائ ہیں۔ ا و اون بندى كواس سے رواج زبان داین اُردؤ برایساکه آج

میں نے جوکسی فدرطویل افتہ سات پڑھ کر سنائے ہیں اس سے میرا نشا یہ جتانا تھا کہ اردو زبان خاص کر اٹھا رہویں صدی کے انخوادرانیویں صدی کی ابتدا میں اپنی مقبولیت اور عالم گیری میں سب پرسبقت ہے گئی تھی اور یہ رفتاراس کی برابر جاری رہی - جنانچہ موسیو دیوبان نے جو انسٹیٹیوٹ کے دکن اور سینٹ کے برکن اور سینٹ کے ممبراور فاضل شخص تھے اپنی کتاب «اقوام کی پیائش قرت میں "ایک باب ہندستانیوں کے متعلق کھا ہی جس میں وہ کھتے ہیں کہ برطانوی ہندگی مردم شاری سرکاری کافذات کے مطابق اس وقت ۲۸ کروڑ ، میرا ور بین جا کہ کا کا م دیتی ہی وہ اردو زبان ہی بہ زبان پورے بو بین کہ بورپ کے برابر رہے کی سرزمین میں بولی جاتی ہی بین ۔

گارسان دتاسی جوارد و زبان کے پروفیسر اور عالم اور اس کے بڑے مامی فی اور ایسی عوا مامی فی اور ایسی عوا کتابیں تکھیں اور زبان کے متعلق ایسی قابل قدر معلومات مہیا کیں جو کوئی ابل زبان بھی اپنی زبان میں نہ کرسکا ، سنہ ۱۹۸۵ء کے خطبے میں کہتے ہیں۔ "بہر شج لوگوں کا خیال ہندستانی کی نسبت کچے ہی ہولیکن اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ وہ سارے ہندستان کی مشترک زبان بن گئی ہی، ون بدن جواس کی ترقی ہورہی ہواس کی وج سے وہ پورے دیس کی زبان کہی جاگئی ہی، اس کوئی جواس کی ترقی ہورہی ہی اس کی وج سے وہ پورے دیس کی زبان کہی جاگئی ہی، اس مسئلے کی نسبت کپتان ایک ۔ مور نے جو مرکزی حکومت میں ترجان کی خامت میں اپنی رائے سے مجھے ان الفاظ میں مطلع کیا ہی ود بلا شبہ خدمت پر فائز ہیں اپنی رائے سے مجھے ان الفاظ میں مطلع کیا ہی ود بلا شبہ خدمت پر فائز ہیں اپنی رائے سے مجھے ان الفاظ میں مطلع کیا ہی ود بلا شبہ پر خامت کا رساں دناسی صفرے میں ا

کریے گی۔ اس زبان کے توسط سے لاکھوں اہل مشرق تبادا خیالات کرتے ہیں۔
ریل کی وجہ سے جو اندرون ملک میں ہزارہ میل کی سافت میں بھیل گئی ہی ہندستان اور وسط ایشیا کے لوگوں کو اور بھی ملے شکلنے کا موقع ملا ہو۔ بینا پخ جب
یہ لوگ ملئے ہیں تو ایک مشرک زبان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ۔ ہندستانی
زبان اس مقصد کو بطریق احس پورا کرتی ہی اس لیے کہ اس کی ساخت میں
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل ہیں ۔اس زبان میں بررج اتم یہ صلاحیت
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل ہیں ۔اس زبان میں بررج اتم یہ صلاحیت
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل کی ترقی کے جس قدر امکانات ہیں اسی قدر
ہیں ہندستان کے قدرتی وسائل کی ترقی کے جس قدر امکانات ہیں اسی قدر
ہندستانی زبان کو فروغ حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں ۔

یہ وہ زمانہ ہو کہ اردؤ مقبول خاص و عام نتی اور اس کی مقبولیت کا ناقابل تردید تنبوت یہ ہو کہ سنہ ۱۹۳۵ء کے بعد جب خارسی کے بجائے اردو دفتری زبان قرار دی گئی توکوئی آواز اس کے خلاف سننے میں نہیں آئی اور کسی نے یہ نہ کہا کہ اردو نہیں، فلاں زبان ہونی چاہیے - اس کی یہ متفقہ مقبولیت ایک مدت تک برابر جاری رہی ، چنانچہ گارسان د تاسی ، مبئی گزش مورخہ ۲۹ فروری سنہ ۱۲ ع کے جوالے سے تکھٹے ہیں کہ بنگال ، بہاد اور اڑیسہ کے زمینداروں اور دو سرے باتندوں نے واکسراے گور زجزل بہادر کو ایک عرض داشت اور دو سرے باتندوں نے واکسراے گور نرجزل بہادر کو ایک عرض داشت بھی جس میں یہ درخواست کی کہ جدید ہائی کورٹ میں کارروائی اردو زبان میں ہونی چاہیے ۔ اس زمانے میں برئی کی نئی نئی یونیورٹی قائم ہوئی تھی ۔ سنہ ۱۸۹۶ ہونی حبال بین باغ وبہانا کے ڈگری کے اسخان میں اردو زبان بھی تھی اور اس کے نصاب میں باغ وبہانا اخلاق ہندی ، منٹوی میرضن اور دیوان ناسخ شریک سے تھے۔

لته خطبات گادسان دناسی صفی ۱۵۸۸ سند ۱۸۹۵ علیه خطبات گادسان وتاسی صفی ۱۳۲۳ -

یہ وہ زمانہ تھا کہ ان صوبوں سے ہندؤ تعلیم یافتہ اور اہل قلم جہاں کی زبان اردو ند متى نيز الكريز مربر اور حاكم نك عام جلسون بين اردو بين تقريري كرت في-چنا بخہ سنہ ۱۸۹۱ء میں مہارا جرکشمیری گدی نشینی کے موقع پرجموں میں جو دربار بوا اس میں مسٹر ڈیوس ہواس موقع پر گور نمنٹ ہند کے ما ندہ سنے جب سنے راجا کے سینے پر نمذ لگا چکے تو مہارا جانے ان کی تقریر کا جواب اردو میں دیا۔ سر مع ي الرائل ، لغنن المنافث كورنر يككل جب يورب وابس جارت تق تو اہل کلکتہ نے ۱۹- اپریل سند ۸۱۱ مراء کو ان کے اعزاز میں ایک عام جلسہ منعقد كيا-اس على ك صدر رادهاكانت ديوبها در تقدا غول في اس موقع بر اردو میں نقر برکی -ان مے بعد راجا کالی کنن بہا در فے جومشہورمنصف گزرے ہیں تقریر کی اور وہ بھی اردو ہیں تھی - نیز ایک جلسے میں سرجان گرانش کی ضرمت میں سیاس نامر بیش کرسنے کی تحریک ہوئ بو منفقہ طور برمنظور کی گئی-اس جلسے ہیں راجا اپرواکرش نے اروو میں تقریر کی اور یہ تجویز پیش کی کہ کلکت میں سرجان گرانٹ کا بُت نصب کیا جائے۔ اسی طرح کلکتے کے ایک اور عبلت میں جواس غرض سے منتقد کیا گیا تھا کہ انگلتان کے کیڑے کے کارخانوں کے مزدوروں سے افہار ہمرردی کیا جائے ، مختلف مقردوں نے ہندستانی میں تقریریں کی اور راجا نرائن سنگھ نے اس جلسے میں تجاویر کی تائید اردو بیس می میدد شامزاده و بلز کی شادی کے موقع پر سندستان میں سرجگہ علے منعقد ہوئے اوران میں ہندستانی زبان میں نقریب کی گئیں - فروری سد ۱۸۹۲ میں جب سر بنری مظری لفشنٹ گورنر پنجاب ریاست کیور تھلہ تشریب مے کئے اواس موقع پر صاحب موصوف نے مشن اسکول کے طلبہ کے

يبزد خطبات كارسال دئاسي صفحر ١١١١ -

سامت ہندسانی میں تقریر کی - جوری سند مهه ۱۸۹۶ میں پنجاب کے لفشنٹ گورز منے اپنی روائلی سے قبل ایک وربار منفقد کیا جس میں مختلف مندستانی راجا، امرا اور سرکاری عہدہ دار شریک تھے، لفشنٹ گورنر نے اس موقع پر انگریزی میں ہنیں، اردو میں جلے کو خطاب کیا -

جب سرجانس لارنس وائسراے کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تو اعفول منے ایک بڑا شاندار دربار اگرے میں منعقد کیا جب وائسراے تخت پر بیٹے نے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو تو پوں کی سلامی دی گئی اور سرولیم میور نے شاہی فرمان کا ترجہ بڑھا اور خود وائسراے نے حاصرین کے رؤ برؤ ہندستانی میں تقریر کی ، برٹش انڈیا ایسوسی ایش محراد آباد میں نفشنٹ گور نرنے اردو میں تقریر کی - نیز مدرسۂ مراد آباد کے افتتاح کے موقع پر بھی صاحب موصوت نے اُردو ہی میں بی میں جلسے سے خطاب کیا - مہا داج بنارس نے سنہ ۲۱۸ میں بی میں جلسے سے خطاب کیا - مہا داج بنارس نے سنہ ۲۱۸ میں بی میں مکورت کے اردو ترجے کے لیے دس ہزار کی فر منظور کے بشرطیکہ مکورت میں دس ہزار کی بشرطیکہ مکورت میں دس ہزار دے ۔

اب بہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں - ایک نو یہ کہ اردوکی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں ، دو سرے ہندی اور اُددو کے اختلات کا مسلد کیونکر پیدا ہوا۔

میں پہلے دو سرے سوال کے متعلق کچے عوض کرنا چا ہتا ہوں۔ بعض اصحاب کا جو یہ خیال ہی کہ سرسیدا حد خال نے نیشنل کانگرس سے مخالفت کرکے ہندی اردوکا اختلاف بیر کہ سرسیدا حد خال اور بے مبنیاد ہی - یہ فساد سب سے اول سنہ ۱۹۷ ماء میں بنارس سے اٹھا جہاں در بعض سربراً وردہ ہنروؤں کو یہ خیال بیدا بی اندو تبان اور خط موقوف کرانے کی کوسٹش کی جائے اور بجائے اس کے بھائنا زبان اور فارسی خط موقوف کرانے کی کوسٹش کی جائے اور بجائے اس کے بھائنا زبان

جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے ؛

ہندوؤں کی اس قومی عباس میں جواس وقت بابو فتح نرائن سنگیم کے مکان پر بنارس میں قایم بھی ، اس بات کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ جا بجا اس کے لیے کمیٹیاں ، عباسیں اور سبھائیں مختلف نا موں سے قائم ہوگئیں اور ایک صدر مجلس الد آباد میں قایم کی گئی جس کے ماتحت تمام فرکورہ بالا عباسیں اور سبھائیں تھیں ، اس کے بعد سے یہ جھگڑ انختلف صور توں میں طرح طرح سے اب تک جبل آرہا ہی جس کی تاریخ اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ، میں یہاں صرف مختصر طور پر اس کے اصل وجوہ پر عؤر کرنا چاہتا ہوں ۔

پہلے زمانے میں آج کل کی طرح زبان سیاست کے دگی میں نہیں اُڑی تھے۔

وگ جس زبان میں نیادہ سہولت دیکھتے یا جس زبان میں اشاعت کا زیادہ سامان پاتے اس میں لکھتے تھے اور اکٹر اہل قلم اپنی زبان ترک کر دیتے اور بغر زبان میں لکھنا پسند کرتے تھے۔ ایک زمانے میں لاطینی سارے پورب پر چھائی ہوئی تفی اور بعض برمن اور انگریز مصنفین لاطینی میں تالیت اور تصنیت کرتے تھے۔ اس میں کسی حکومت کا دباؤ نہ تھا بلکہ اپنے شوق سے کرتے تھے اور آئیں کھی اس کا گمان تک نہ ہوتا تھا کہ ایساکرنا قومیت یا وطنیت کے حق میں فرالی ترجیح دیتا ہو۔ فریڈرک اعظم اگرچ کٹر جرمن تھا لیکن فرانسیسی بولنے اور لکھنے کو ترجیح دیتا تھا اور فرانسیسی کھتے یا بولئے وقت اس کے خیال میں بھی بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ وہ کسی ایسے فول کا ادبکاب کر رہا ہی جو اس کے جذبہ قومیت کے منافی ہے۔ جب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو ہا رہے کے جذبہ وطن نتیلیم یا فتہ اکٹر انگریزی میں بات چیت اور خطود کا ب کرتے تھے منافی ہے۔ ب اور خطود کا ب کرتے تھے منافی ہے۔ ب انگریزی تعلیم کا رواج ہؤا تو ہوا سے ہم وطن نتیلیم یا فتہ اکٹر انگریزی میں بات چیت اور خطود کا ب کرتے تھے

اوراب ممى كرتے إي ، اگرچ بهلاسا خط اب نهيں رہا- اور جفيل توفيق موتى اكر انگریزی میں تصنیف تالیف بھی کرتے ہیں - انگریزی مکومت کا کوئ قانون ایسا بہیں کہ سوائے انگریزی کے کسی دسی یا دوسری زبان میں تالیف ندکی جارہے۔ لوگ يرسب كھ اپنے شوق سے كرتے ہيں - بعينہ يہى حال مغلوں كى حكومت میں تھا جب کہ یہاں فارسی کا رواج ہؤا۔مغلوں کی حکومت میں ہندستان کی كايا برل كئى - وه اس ملك مين اليخ ساغه نع الين اورنع اصول حكومت اور نیا مذمب لائے ، الفول نے نئی تنظیم اورننی حکمت کو رواج دیا۔ اور سنة تدن اورنى تهذيب اورنى معاشرت كا دور تفروع بؤا، سنة اداب مجلس، سنے رسم ورواج ، اورسنے ذوق نے رواج پایا - ان کے ساتھ طرح طرح کے کیڑے ، قالین اور فرش فروش ،سامان آسائش ،نے آلات جنگ، نے پھول اور پھل اور نے قیم کے کھانے ، نئی قیم کی صناعی ، نئی قسم کی اصطلاحات اورالفاظ بہاں آئے اور رائح ہوئے۔ الحنوں نے یہاں سے حالات میں ایک عجیب تغیر پریدا کردیا اور سارے ماحول میں ایک نیا رنگ رؤب نظر آنے لگا۔ اس جدیر ذو ق ،اس جدید تہذیب اور جدید خیالات کے ادا کرنے کے لیے جو اس ماحول میں ساری نفے ، سوائے فارسی کے کوئی دؤسرى زبان منه تقى - ايك نواس يلي كهاس زبان بين شيريني ، كيك، وسعت تقى ، الفاظ و اصطلاحات كا ذخيره موجود نقا اور بيخ بنائے اور د طلے دصلائے بیان کے سانچے تیار تھے۔ دوسرے،اس میں لکھنے سے تحریرا بل بصیرت اور اصحابِ ذوق کی نظرسے گزرتی تھی اور ہندستان ہی یں نہیں اس سے باہر بھی پہنچتی تھی اور تحسین صاصل کرتی تھی۔ تیسرے، رواج کی پابندی اور ماحول کا اثر خود بخود اس طرف کھینچ لاتا تھا۔ پو نھے،اس میں کسی قدر مشیخت کا بھی شائبہ تھا۔ اس میں مندؤ مسلمان سب برا برسقے ، دونوں کی تحریری پڑھیے، ذرّہ برابر فرق نہیں پایا جاتا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ مغلوں نے فارسی سیکھنے کے لیے جرکردکھا تھا۔ اس کے عہد بیں علم اور زبان کی عام آزادی تھی ، بلکہ انفوں نے سنسکرت اور دوسری دلیسی زبانوں کی بڑی سر بیتی کی جس کی وجہ سے انفیس بہت فروغ ہؤا۔ چنانچہ آن کے عہد بیں سنسکرت کے اعلیٰ مصنف اور سنسکرت اور بہندی کے بہت سے نامور شاعر بھوے نہیں۔ فارسی کی طرف یہ مام رجھان جدید حالات اور ماحول کا نیتجہ تھا ، ہندستان ہی بیں نہیں بلکہ ونیا کے اکثر ممالک بیں زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا براؤ تھا اور لوگ غیر زبان اور خر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا براؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برناؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برناؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برناؤ تھا اور لوگ غیر زبان

نام برل دي جاتے ہيں -

زبان اور تومیت اب نک ایک دوسرے کا جزولایفک سمع جاتے ہیں اورجب اس کے ساتھ نرسب بھی آشریک ہوتا ہو تو یہ بادہ تلخ دوآنشہ ہوجاتا ہو۔ یبی صورت سندستان میں بیش اسی - سند ، ۵ ع کے بعد کمینی مہادر برخاست ہوئ ۔ انگریزی راج آیا ، حالات نے بلٹا کھایا ، جدید قانون نافذ ہوئے ، بواکے تنفي سيھير اور جو سيھيے نفے آگئے ہو گئے - جند ہی سال بعد قومیت کا خیال جو سارے پورپ بر جھایا ہؤا تھا اُڑتا ہؤا بہاں بھی بہنچا - رہل اورتار کی حیرت اُنگیز اختراعوں ، کالجوں کی تعلیم ، آزادی اور حب وطن کی تقریروں اور تحریروں ، انگریزی انساف بہندی کے اعتقاد نے قومیت اور وطینت کے جذبے کواور الكسايا- خاص كر سنؤد اس سے زيادہ مثاثر ہوئے ، وہ اس سنے ووركواين حق میں آزادی کا دؤر سمجھے ، اس سے ساتھ ہی اپنی شاندار تومیت اور ماضی کے فخرف بھی ولوں میں نیا ہوش پیدا کیا جسمیس مولرف اُبھارا اورس سے بعدین ابنی بزانٹ کے خوب کام لیا ۔لیکن سب سے زیادہ مستحکم طور پر بہ خیال سوامی دیا تندسرسوتی فے دلوں میں جایا ، گروکل قائم ہوئے جس میں سنسکرت پرطان ا ورسنسکرت بولتا لازم نفا، دیدک زمانے کی معاشرت کی نقل کی جانے لگی، ننظم بإنو بهرنا، ايك بيسلى جادر اوارهنا لبيينا، جنكلون مين رسنا، زبرسما سونا وغیرہ وغیرہ قومی شعار قرار بایا - اسی قومیت کے جذیب ، مقدس قرامت اور ماصنی کے غور، نام بہاد نی آزادی اور نی تعلیم نے اس میں نے کیسی کینیت بیدا کردی تھی ۔ وہ طرح طرح سے اپنی نکی حیثیت اور انفرا دبیت جَنَافِ لِلَّهِ اور جس طرح ایک فی وقوف عورت فی اپنی فؤب صورت انگوٹٹی دکھانے کی خاطر گھرکو آگ لگادی تھی انھوں نے بھی ہے بنائے گھرکو

بگاڑنا شروع کیا - سب سے پہلے نزلہ اُزدؤ زبان پرگرا - اس کا سب سے بڑا تصورید تفاکه یه اسلام عبدکی بیلوار تقی - یه سی بوکه اس زمانے ین اس نے جنم لیا لیکن صرف مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں - یہ در حقیقت اس زمانے کے ماحول اوراس تمدن اور تہذیب کی مخلون تھی ہوسلمانوں کے انے کے بعد مندستان میں رونما ہوئ اورجس میں مندومسلمان دونوں برابر کے شریک ہیں اور اردو کے بنانے میں تو ریر میرا ذاتی حیال ہی) ہندؤ شریک غالب عظے - اور چونکہ یہ اس ماحول میں پیلا ہوئ جس کی تعمیر ہندومسلمان دونوں کے پانتھوں سے ہوئی اس لیے اس میں برنسبت کسی دوسری بندی زبان کے عربی ، فارسی کے الفاظ زیادہ تھے۔ اور وہ بھی سب ملا کر کتنے ؟ بقول مولانا صالى "جتنا آلے بين نك الحرت بحك آريا اس ملك بين آئين اور بندی کهلائیں ، مغل ، ترک ، عرب بہاں آباد ہوں اور مندستانی بن جائیں، اوربیسیوں قویس یہاں آئیں اور ولیسی ہوجائیں لیکن بقول عور نوں کے "جنم جلے" نفظ ہی ایسے ہیں جو صد م سال رہے سہے کے بعد بھی غیرے غیر ہی رہے اور البینے مذہونے پائے - اب انھیں محض اس سب پر کریر كُرِيرُكُر أور الكيمِيرُ الكبيرُ كالنا ناداني بنبي، ديوانه بن ہي- قومي غود بيس اكثر الیسا ہوتا ہی بلکہ اس سے بھی برنر حرکتیں سرزد ہوتی ہیں - مثلاً جرمنوں نے لفظوں برمشق کرتے کرتے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف مرنا شروع کردیا۔حالانکہ یرایک موٹی سی بات ہو کہ جب نفظ ہاری زبان میں آگیا اور رس بس گیا تو وه غیر زبای کا نہیں رہنا ، ہمارا ہوجانا ہی۔اسے اگرہم نکال دیں تو سوائے ہماری زبان کے اس کا کہیں ٹھکانا نہیں رہتا۔ دوسری زبان بل جانے سے نہ اس کی وہ پہلی سی صورت اور چرہ گہرہ رہنا ہی اور نہ

سیرت و خصلت ، وہ اگر اپنی اصلی زبان کی طون جائے گا تو پہچان بھی نہ پڑسے گا اور کوئی اسے وہاں گھسے نہ دے گا۔اس کے علاوہ اصل زبان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ، نقصان ہی توائس زبان کا جس میں یہ آکر بس گئے تھے اور جن کی وجہ سے اُس زبان کی رونق ، وسعت اور قوتِ اظہار میں اضافہ ہوگیا تھا۔

زبان کی ہی گت اس ہندی اُر دؤ جھکڑے میں بنی - عربی ، فارسی ہی کے نہیں بنی ہے میں بنی کت اس ہندی اُر دؤ جھکڑے میں طور پر بول چال میں رائج ہی خارج اور ان کی جگہ سنسکرت سے اصل افتظ واضل کیے جارہے ہیں - یہ زبان کا بٹانا نہیں، بگاڑنا ہی -

بعض صرات نے اس نزاع کا الزام سرسیدا حدفاں کے سرتھوپا ہوت ان کا بیان ہو کہ جب سرسید نے انڈین نیشنل کا نگرس کی مخالفت کی تو ہندی اردو کا جھگڑا ہوائیہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہو جب یہ جھگڑا اٹھا ہی تو اس وقت کا نگرس کا وجود بھی نہ تھا ۔ اس کے متعلق خود سرسید کا بیان موجد ہی اس وقت کا نگرس کا وجود بھی نہ تھا ۔ اس کے متعلق خود سرسید کا بیان موجد ہی ہیں اسے کیوں نہ دیکھیں ۔ وہ علی گڑھ کی تعلیمی سروے میں ایک جگہ کیسے ہیں۔ انتیس برس کے عرصے سے جھے کو ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان،خیال پیدا ہوا ہی اور اس کے باشندوں کی فلاح کہ دونوں مل کر دونوں کی فلاح میں کوسٹسٹس کریں ۔ مگر جب سے ہندو صاحب کو یہ خیال بیدا ہوا کہ اردو زبان اور فارسی کو جومسلما نوں کی حکومت اور ان کی کو یہ خیال بیدا ہوا کہ اردو زبان اور فارسی کو جومسلما نوں کی حکومت اور ان کی شاہنشہی ہندستان کی باقی ما نہ ہ فشانی ہی، مثان یا جائے اس وقت سے جھے کو یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس کے یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس کے یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس کے یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس کے یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس سے بھی کو یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس سے بھی کو یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس سے بھی کو یو سیمیں کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پین شیمی کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پیتا تھیں کی خور ہو سیمی کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پین شیمی کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پیتا تھیں کی خور ہو تھیں کو سیمی کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پیتا تھیں کی خور بوسکمیں کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پیتا تھیں کو بوسکمی کو ترقی کو سیمیں کرسکتے ۔ یس نہا بیت درستی اور ا پیتا تھیں کی کرسکت ۔ یس نہا بیتا درستی اور ا پیتا تھیں کی کرسکتا کرسکتا کی کرسکتا کی کرسکتا کی کرسکتا کی کرسکتا کی کرسکتا کی کرسکت

اوریقین سے کہ سکتا ہوں کہ ہندومسلمانوں ہیں جو نفاق شروع ہؤا ہو،اس کی ابتدا سنہ ٤٩٤ میں ابتدا سنہ ٤٩٤ میں ابتدا سنہ ٤٩٤ میں بیان کیا ہی،اس کی ابتدا سنہ ٤٩٤ میں بنارس میں ہوئی اور ایسے بڑے وقت ہوئی کہ اب تک ختم ہونے کوئنیں آئی، بلکہ دن بدن زور پکڑتی جاتی ہی۔ لیکن اس وقت بھی بعض منصف مزلج اور عاقبت اندیش ہندؤ اہلِ قلم نے اس نئی تخریک کی مخالفت کی ، چنا پنے سنہ ١٨١٩ میں منشی حکم چند پروفیسر دہلی کالج نے ایک مدلل اور حققانہ مضمون اس کی مخالفت میں منصوب اس کی مخالفت میں منصوب اس کی مخالفت میں محصوب نے ایک مدلل اور حققانہ مضمون اس کی مخالفت میں محصوب نے ایک مدلل اور ارتقا وغیرہ پر بحبث مخالفت میں دور ارتقا وغیرہ پر بحبث کی ایک مدل کے بعد لکھتے ہیں:۔

دد میری سمجھ بیں نہیں آتا کہ خالص زبان اور میل والی (مخلوط) زبان میں کیا خاص فرق ہر اور اول الذکر کو ٹائی الذکر کے مقلیے بیں کیوں خاص اہمیت وی جاتی ہی - بیں پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی زبان بھی ایسی کہی جاسکتی ہی جس میں بریسی الفاظ شامل مذہو گئے ہوں؟ اگر کوئی ابیی زبان موجود ہوتو اس کو ترجیح کی کوئی وجر نہیں - میل والی زبان میں اجنبی الفاظ کچے عرصے کے استعال سے بعد کھپ جاتے ہیں اور مقامی رنگ اختیار کر لینے ہیں اور اس میل والی زبان کی بحث ہیں - ور اصل یہ تمام امور میل والی زبان کی بحث سے خارج ہیں اس واسط کہ اردو ایک زندہ زبان ہی اور اس قدر زمانے سے مندستان میں استعال کی جارہی ہی کہ اس کو ترک اور اس قدر زمانے سے ہندستان میں استعال کی جارہی ہی کہ اس کو ترک اور اس خرز زمانے سے ہندستان میں استعال کی جارہی ہی کہ اس کو ترک ایک خالص زبان ہی نہیں اٹھا یا جا سکتا - یہ بحث یا لکل بے نیتی ہی کہ آیا اردو ایک خالص زبان ہی یا اس میں دوسری زبانوں کا بھی میل ہی ۔ اب ہندؤ لوگ یہ جا ہے ہیں کہ اس جگہ مندی کو دواج دیں جس کا استعال عصص نبان ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی سے ترک کر دیا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی سے ترک کر دیا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی سے ترک کر دیا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی سے سے ترک کر دیا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی صور سے ترک کر دیا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی سے سے ترک کر دیا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی صور کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سنسکرٹ کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کی حیثیت کی اس کو دیا گیا ہی جو جیسی کی حیثیت کی حیثیت کی دور جو بی جس کی اس کی حیثیت کی حیثیت کی دور جو دیں جس کی اس کی جی حیثیت کی دور کی حیثیت کی دور کی حیثیت کی حیثیت کی حیثیت کی دور کی حیثیت کی دور کی حیثیت کی دور کی حیثی کی دور کی حیثیت کی دور کی حیثیت کی دور کی د

ایک زمانہ تفاجب دِتی والے جام پہنا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے یہ لباس ترک کردیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ لباس بہن کر بازار بی جائے تو لوگ كياكبي سك ۽ اكثروگ بهروپ سے تبيركريں كے - زبانوں كا بھي بيمال اب اگرآب «بدن «کی جگه « شریر» اور شیرکی جگه « سِنگیم» استعال كري تو لوگ آپ كى بات سجعة سے قاصر دين سے - فارسى رسم خط كى جگه جو ناگری رسم خط استمال کرنے کی کوسشش کی جارہی ہی اس کا بھی بہی مال ہو- دراصل اگرایک دفعہ برسی الفاظ کسی زبان میں چل جائیں تو زبان خالص بنانے کے لیے الخیں بے دخل نہیں کیا جاسکتا اور نہ رسم خط برلا جا سکتا ہی۔ فردوسی نے شا ہناہے میں عربی الفاظ استعال نہیں کیے لیکن کیا دو سرے فارسی شراجیسے خاتانی، اوری، نظامی وغیرہ اس کا تتبع كرسك ؟ برخلات اس كے ان كے بہاں كثرت سے وبی الفاظ استمال ہوئے ہیں - اس اصول پر ہم اردو بین عربی ، فارسی الفاظ کا استمال کرتے ہیں اور کیوں سکریں ؟ شہروں میں ہر چھوٹا بڑا اُردو بولنا ہی اور سرکاری د فاتر میں بھی اس کا استعال ہوتا ہی، ار دوییں اخبارات کی بڑی تعداد شیاح بوتی بر اور تعدادیس برروز مزید اضافه بهور به به-اردومیس دوسری زبانون کے مطالب بیان کرنے کی بدرج اٹم صلاحیت یا کی جاتی ہی"۔

اسی زمانے میں گارسال دناسی کھھتے ہیں کہ «با وجود ان مباحث کے جن کی نسبت ہم نے ابھی ذکر کیا ہی اردو مہندستان کی مشتر کہ زبان کی حیثیت سے مسلم ہی - ڈیوک آف اڈنبرانے اسی زبان میں اپنے دوران سفر میں تقریریں کیں اوراسی زبان میں ڈیوک موصوف کی تعربیت و توصیف میں قصیدے کھے گئے ۔ آج کل ساؤتھ کنزنگٹن میوزیم میں شہزادہ البرط کی جو قصیدے کی جو کی ساؤتھ کنزنگٹن میوزیم میں شہزادہ البرط کی جو

نمایش ہورہی ہواس کے نیج اردو زبان ہیں کنتبہ لکھاگیا ہو،
اسی مصمون ہیں دو سرے مقام پر لکھتے ہیں دو اگرچ صوبۂ بنگال کی
زبان سکالی ہولیکن اردو جیسا کہ ہیں پیشتر بوضاحت بیان کرجکا ہوں وہاں عام
طور پر بولی اور سمھی جاتی ہی - چنا نچہ راجا کالی کرشن پرشاد نے حال ہیں ملکہ وکٹوریہ
کی سال کرہ کے موقع پرسنسکرت ہیں جولظم لکھی تھی اس کا اردو میں ہی ترجہ شائع
کی سال کرہ کے موقع پرسنسکرت ہیں جولظم لکھی تھی اس کا اردو میں ہی ترجہ شائع
کیا ہی، جس کی ایک نقل انفول نے جھے بھی بھیجی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہو کہ موصوف
نے اس کا سکالی ہیں ترجمہ شابع نہیں کیا ،۔

پیر لکھتے ہیں "اگر کوئی ہندو اسلامی حکومت کو بڑا کیے اور انگریزی نظم و
نست کا ہراح ہوتو ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ، لیکن عوبی، فارسی اور اردوجیبی
زبانوں کے ساتھ تعصب برتناکسی طرح بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ۔ با بو
شیوپر شاد جیسے عالم فاصل شخص سے مجھے اس کی توقع نہ تھی ، اس لیے ان کی
نخر پر دیکھ کر مجھے تعجب ہوا ۔ با بو صاحب خود اردو نہایت عره لکھتے ہیں اور
متعدد تصانیف اس زبان ہیں شابے کر چکے ہیں ۔ یہ خواہش کرنا کہ ہندستان
ہیں سوائے سنسکرت ، ہندی یا انگریزی کے اور کسی زبان کی تحصیل ہی نہ کی
جائے ، میرسے خیال ہیں تنگ نظری پر دلالت کرتا ہی ۔ ہیں سیدا حرفاں کی
طرح اس باب ہیں زیادہ وسیع مشرب واقع ہوا ہوں "۔

اُس زمانے ہیں اس نئی تحریک پر بڑی گرما گرم بحثیں ہوئیں اور دونوں فرت نے تائید و نردید ہیں خوب خوب دل کا بخار نکالا۔ اس زمانے کا کوئی اخبار یا رسالہ شاید ہی اس بحث سے خالی ہو۔ اس کے بعد بچھ عرصے کے لیے یہ بحث دھیمی بڑگئی اور لوگ سیاسی اور معا شرقی مسائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن سرانٹونی میکڈائل کے عہد جبروت جہدیں اس دبی آگ کو بچونکیں مار مارکر

شلگایا گیا - اور ابھی کچھ دنوں وم نہ لینے پائے تھے کہ شدھی اور سنگھٹن نے وہ شعلے بھڑ کائے جن کی آنچ اب تک کم نہیں ہوئی ہی اور جو آتاگیا ایک آوھ کیا تیل کا اور لنڈھا ٹا گیا -

انگریز بهت خوش اقبال برکه مرفرن اور سردور مین کوی مرکوی بات ایسی کل آتی ہو کہ ہم آبس میں کٹ مرتے ہیں اوروہ اس کے مزے لیتا ہی-رشیداحد صدیقی صاحب فراتے ہیں کدیں ہندی اردو کے قصنے سے برزار ہوں - اُن سے زیادہ میں برار ہوں ، میں اب سے پہلے مجھی اس بحث میں نہیں پڑا تھا ، یہ مبرے شعار کے خلاف تھا بلکہ جہاں کہیں ہیں نے ضرورت سمھی ہندی کی حایت ہی گی ۔ جامعہ عثمانیہ میں ہندی کے رواج دیتے میں تفوری سی میری ناچیز کوستش کو بھی دخل تھا۔ تین سال کا ذکر ہی کہ حب مراس میں بعض پر دفیسروں اور دیگر صاحب زوق اصحاب نے اردواکادی کی بنیاد والی تواس وقت احاط مرراس مین مندی کی اشاعت اور برویپگیش كا بھى ذكر آيا تويں نے يى كہاكہ بيس مركزاس كى مخالفت نہيں كرنى جاہيے، ص قدران میں ہندی کا زیادہ روائ ہوگا اسی قدروہ ہمسے زیادہ قریب سوجائیں گے ، کیونکہ ہندی سے زیادہ ہندستان کی کوئی ٹربان اردوسے زیادہ قریب بلکہ اقرب نہیں ہر دانسوس ہر کہ مجھے قربت کا نفط استعال کرنا پڑا جس دؤى كى بوآتى ہى ، مالانكد كچھ بيلے ہارى ايك ہى زبان على )ليكن جب میں نے دیکھا کہ واقعات کا خون کیا جار ہا ہر اور وانت یا نا دانت طرح طرح کی غلط بیانیاں پھیلائ جارہی ہی تو جھےسے مذر کا گیا اور میں نے جمجھکتے جھکتے اپنی طبیعت کے خلاف اپنی کم زور آواز اور اس سے بھی کم زور اپنے قلم سے کسی قدر کام لیا - مجبوری میں اومی کوکھی کبھی ایسا بھی کرنا برطا ہو-

حال بیں اس معلملے میں دوقعم کی غلط فہیاں بیدا کی گئی ہیں ایک بدکہ سندی دو سزار برس سے بہاں جاری ہو اور یہی مندستانی زبان ہونی چا ہیے -هندی کا لفظ عام ہو۔ اس کا اطلاق برج بھاشا ، اود عی ، بندیلی بگھیلی راجستانی، بهوج پوری ، میتھلی ، چھتیس گڑھی وغیرہ وغیرہ پر اُسی طرح ہوتا ہی جس طرح ارددیم مونا ہو کہ وہ بھی ایک زمانے میں مندی کہلاتی تھی۔ مگروہ مندی جس کی خاطر يه ساراطوفان برياكياميا سراسكى بيدايش كوبقول شخص جعم عدا لله دن ہوتے ہیں - فورٹ ولیم کالج کے منشیوں نے (خدا ان کی ارواح کو شرمائے) بیتے بھائے بلاوجہ اور بغیر ضرورت یہ شوشہ چھوڑا - للوجی لال نے جو اردو کے زبان دان اور اردو کتابوں کے مصنف بھی ہے ،اس کی بنا ڈالی،وہ اسطرح كرأردوكى بيض كتابي في مراعفون في ان مين سے عربي، فارسى لفظ يمن چُن کر الگ بکال دیبے اور ان کی جگه سنسکرت اور سندی کے نا ما نوس لفظ جا دسیے ، پیچیے ہندی بن گئی - جدید ہندی کی تا پریخ سے جو وا قف ہی وہ سب اس برمنفق ہیں کداس کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی۔ یہاں ہیں بخوف طوالت ان را پور کو نقل نہیں کرنا چاہتا۔ اور بھی وجہ ہی کہ وہ مشکل ہی اور بھٹری ہے۔ فٹز ایرورڈ ہال جوایک جیرعالم گزرے ہیں اور ہندی زبان کے برے صامیوں بیں سے منے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دد ہندی زبان جبیسی کہ وہ ا کی مستعل ہی درصل باکل جدید زبان ہی اور انیسویں صدی کے خاتمے پر جو سندی را مج بهوگی وه بهت مختلف بدوجائے گیاان کی بیشین گوئی حرف بحرف صبيح بمكلي بـ

دوسری غلط بیانی یرکی گئی کہ اردو کومسلمان بادشاہوں نے حکومت کے زور سے پیپلایا اور اُس وقت ہندوؤں نے بحالت مجبوری سیاسی صلحت قبول كرايا - يه بيان سرتايا غلط اور بي مبنياد بهر - يه بات اگر كوى اور كهنا تو قابل الثفات منہ ہوتی لیکن یہ الفاظ ایسے شخص کے قلم سے تکلے ہیں جو اردو اور ہندی دونوں کامسلم ادیب تھا اور اینے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے معمولی ادمی مد خفا - اس ملیے اور بھی زیادہ تجب اور افسوس ہوتا ہو - اردوزبان کی تاریخ ایسی صاف اور کھلی چیز ہوکہ اس پر بحث کرنے یا اس بیان کی تردید کرنے کی مطلق ضرورت نہیں معلوم ہونی -مسلمان بادشاہوں کے در بار اور دفتر کی زبان سمیشد فارسی رہی ، اُن کو آتنی توفیق ہی نہ ہوئی کہ وہ غربب اردو کی طرف توجه فرماتے اور توجه کی توکس وقت بجب نه سلطت رہی ، نه حکومت ، اور ظام رہی ایسے وقت یں ان کا اثر ہی کیا ہوسکتا عقا-ار دو زبان جدید مندی کی طرح کسی نے بنائ نہیں ، وہ تو خود بخود بن گئ اوران قدرتی حالات نے بنائ جن پرکسی کو قدرت نہ تھی -اس ہیں ہندھ ا ورمسلمان دونوں شریک محے اور اگر مندوؤں کی اس میں شرکت نم ہوتی تو یر وجود ہی میں نہیں آسکتی تھی مسلمان بادشاہوں پریوں تو بہت سے الزام عائد کیے گیے ہیں لیکن یہ بالکل نیا الزام ہی اور حال ہی میں گھڑا گیا ہو۔ حضرات ! اب میں یہ دکھانا چا ہنا ہوں کہ اردو کی مقبولیت کے کمیا اسباب ہوئے - سب سے بڑی وجراس کی مقبولیت عام کی یہ ہوئی کہاس کی بنیا د عوام کی زبان پر رکھی گئی تھی جوبول چال کی زبان تھی - مؤد اردو کا نفظ ہی اس کی اصل اور ابتدا کا بنا دینا ہی۔ اس وقت جتنی شاکستہ اور اعلیٰ درج کی زبانیں ہیں جن کی دھاک ساری دنیا پر بیٹھی ہوئی ہی وہ ایک وقت میں عوام کی معمولی بولیاں تفییں اور حقارت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں، یہاں نکے کہ خود اہل زبان اس میں مکھنا پسندنہ کرتے تھے۔ بعیب یہی حال

بہلے بہلے اردو کا بھی تھا۔ اس کے بولنے والے بھی اس میں لکھتے ہو سے البجكيات عقد اور بوكبعي كوئي لكهنا اور وه بهي منهي ضرورت سے ہوتا تھا تو پہلے معذرت کرتا کہ پونکہ سب عربی فارسی نہیں جانے اس کیے ان کی ضاطر سے اس زبان میں لکھ رہا ہوں - لیکن آخریہی عوام کی بولی رفت رفت شاکستہ اور اوبی زبان بن گئی اوراب تک اس کا تعلق برابرعوام کی بولی سے رہا ۔ یں نے جو بھارتیہ ساہتیہ پرشد کے جلے میں برکہا تھا کہ اردو میں ہندی زبان کے الفاظ اور محادرے اور امثال جدید ہندی کی برنسبت کہیں زیادہ ہیں نویہ یں فے محض دعونس بھانے کے لیے نہیں کہا نھا بلکہ یہ امرواقی ہے۔ادبی زبان بسنن پر بھی وہ عوام کی بولی سے جدا نہیں ہوئی ، برخلاف جدید ہندی کے کہ وہ کتابی زبان ہو۔ الخبس جب کمعی الفاظ کی ضرورت بیری تو الخوں نے سنگرت کے وغیرے کوٹٹولا، ہمارے پاس پہلے سے ہندی کے نفظ موجود سقے اور بعد میں بھی ہم نے ہندی سے نئے لفظ لیسے میں شخل نہیں کیا۔ عوام کی زبان شل فلب کے ہوجی سے تمام اعصا کو خون پہنچیا رہتا ہواور ان کی تقویت کا باعث ہوتا ہو۔ جب تک نبان کوعوام کی بولی سے مددلتی رہتی ہر اوروہ عوام کی بولی کا ساتھ دیتی رہتی ہر اورجس وقت سے اس کا تعلق عوام کی بولی سے منقطع ہوجاتا ہی تواسی وقت سے اُس پر مردنی کے اور بہترین زبانیں خیال کی جاتی ہی اسی لیے مردہ ہوگئیں۔ البته أردد پرایک ایسا تاریک زمانه کیا تفاکه بهارے شعرانے اکثر

البسر اردد پر ایک ایسا تا دیک را ند ایا تھا کہ ہماریے سعرا ہے التر ہندی لفظوں کو متروک قرار دیا۔ اور ان کی ، بجائے عربی فارسی کے لفظ بھرنے شروع کیے اور بہی نہیں بلکہ بھن عربی فارسی الفاظ جوبہ تغیر ہمیئت یا بہ تغیر تلفظ اردو ہیں داخل ہو گئے تھے ، انھیں بھی غلط قرار دے کرمل صورت میں پیش کیا اور اس کا نام "اصلاح زبان" رکھا۔ یہ وہ زمانہ نھاجیہ کہ تکلف اور تصنع ہارے ادب پر چھا گئے تھے ، شاعری صلح جگت ہوگئی تھی، سخوروں نے نظوں کو کھیل بنالیا تھا۔ شاعر کا مقصد پھے کہنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا کام قلی فلوں کو کھیل بنالیا تھا۔ شاعر کا مقصد پھے کہنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا کام قلی قلی رعایت سے نفلوں کو جادینا ، ان میں صنارت و بدائع کا رنگ بحردینا ، قافیہ ردایت کھیا دینا اور محادینا ، ان میں صنارت و بدائع کا رنگ کی وجہ سے جازی شاعری رنگ برنگ نفلوں کا ایک دھا بچا تھی جس پر کی وجہ سے جازی شاعری رنگ برنگ نفلوں کا ایک دھا بچا تھی جس پر طرح کی نقاشی کی جو گئی لیکن اس بیں جان نہ تھی ۔ اور ہماری زبان ایک الیک زبان ہوگئی تھی کہ اسے بہت کم انسان ہو لئے تھے ۔ غرض اس رنگ نے جارے ادب کو لیے جان ، بے قطف ادر سے انز بنا دیا تھا۔

لیکن یہ دؤر تاریکی چند روزہ نخا ،اس کے رفح کرنے ہیں سب سے بڑا کام سیداحد خاں نے کیا۔اس کی تحریروں نے ہمارے ادب بین نکھان خال دی۔ اگرچراس کی زبان اور اس کا انداز بیان سادہ نخالیکن اس بی فصاحت ، انزاور توت نخی۔اس نے علی اور سخیرہ مضابین لکھنے کانیا ڈول فصاحت ، انزاور توت نخی۔اس نے علی اور سخیرہ مضابین لکھنے کانیا ڈول ڈالا اور موافق و مخالف دونوں نے اس کی بیروی کی۔اور اس کے رفقا بیت نذیرا حر، شبلی ، حالی ، اور ذکادا سرخان وغیرہ نے اسے اور چرکایا اور برطا احسان ہو۔اس سنے صرف ہمارے ادب برطایا ۔ سیّدا حرفان کا اُردو پر بڑا احسان ہو۔اس سنے صرف ہمارے ادب بی کو نہیں بنایا اور سنوادا بلکہ ہرموقع برجب صرورت بڑی اس کی حایت کی اور اس پر آئی نذا آنے دی۔سرسید کی وجہ سے اب اردو ادب کی اور اس پر آئی نذا آنے دی۔سرسید کی وجہ سے اب اردو ادب کی ناریخ بیں ایک شنے باب کا اصافر ہوگیا ہی جو د علی گڑھ اسکول "کے نام سے موسوم ہی۔

اس نے اسکول نے پھرعام بول چال کی طون رہوع کی اورخاص کر نزیراحد ، حالی ، آزاد ، ذکاراللہ نے ان الفاظ کو جو گھروں کے کونوں کھرروں کا کلیوں بازاروں اور کھینوں بیں کس میرسی کی حالت بیں پڑے تھے جن چن کی کی کلیوں بازاروں اور کھینوں بیں کس میرسی کی حالت بیں پڑے تھے جن چن چن کے بکالا النہیں جھاڑا پو پھا ، صاف کیا ، جلا دی اور ان بیں سے بہت سے اچھو توں کو مسندع بت پر لا بھا یا۔ اس نے خون نے جو ہمیشہ ہماری زبان کی رگ و پہر ایس بہنچتا رہا ہی ، ہما رے ادب کی رونق اور تازگی کو دوبالا کردیا ۔

صفرات! اردوکی مقبولیت کی ایک اور وج بھی ہوئی جو قابل غور ہو۔

ص وقت یہ زبان وبود میں آئی تو ملک میں جتنی بولیاں مروج تفیں وہ سب
ایسے چھوٹے چھوٹے رقبول اور حلقوں میں محدود تفیں ، یہ زبان قدریت سے
الیسے ماحول اور الیسے حالات اوراس قسم کے اثرات کے بخت بنی تھی اور
السطرح سے اس کی ترکیب عل میں آئی تھی کہ وہ خود بخود ملک کے اکثر
خطوں میں تھیلتی گئی اور لوگ اسے قبول کرتے چلے گئے۔ ملک میں کوئی دوسری بولیاں یا زبا نیں بولی یا زبان ایسی مذتنی ہواس کا مقابلہ کرتی اور جتنی بولیاں یا زبا نیں بولی یا زبان ایسی مذتنی ہواس کا مقابلہ کرتی اور مشمی جاتی تھیں ، بی وجہ ہو وجہ ہو کہ جب اہل پورپ اور خصوصًا انگریزاس ملک میں آئے تو انفول نے اسے مہندستانی یعنے بہندوستان کی زبان سے موسوم کیا ۔ اور یہی وجہ ہی وجہ ہی کہ جب فارسی کی بجائے ار دو سرکاری دفاتر کی زبان قرار پائی توکسی نے اختلاف نہ کیا ۔ افر یہی تو ہو کہ کوئی دوسری زبان ایسی تھی ہی اختلاف نہ کیا ۔ افر یہی ہو ہندی کرتی ۔

اردو زبان کی ایک اورخصوصیت بھی ہی جس بربہت کم توجہ کی گئی ہی۔

وه عورتوں کی زبان ہی۔ بول تو دنیا میں اور بھی زبانیں ہی جن میں مردول اورعورتوں کی بول چال میں کچھ کچھ فرق ہولیکن اردو زبان میں یہ انتیاز بہت نمایاں اور گہرا ہو۔ اردو نے جس منطق میں جنم لیا یا جہاں جہاں اس نے زیادہ رواج پایا وہاں پردے کی رسم رائح مہی ہواسی وجے سے مردوں اور عورتوں کی معاشرت میں بہت کھ فرن بیدا ہوگیا - عورتوں کے الفاظ اور محاور اوران کا طرز بیان اور بول جال بھی بہت کچھ الگ ہوگئی -عورتوں کی نظر بڑی تيز بهوتى بئ وه انسانون يا چيزون مين بعض ايسى چيوڻي چيموڻي خوبيان يا كمزوران دیکیدایتی میں جن پر مردوں کی نظر منہیں پڑتی - پردے میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا وقت امور خانه داری ؟ بال بچوں کی پرورش اور نگهراشت، شادی بیاہ ، رسم ورواج کی پابندی اور ان کے منعلق جلتے معاملات ہیں اس میں صرف ہوتا ہی اوراس اقلیمیں ان کی عل داری کائل ہوتی ہی - پھران کی زبان اور کہے میں قدرتی لطافت ، نزاکت اور لوج ہوتا ہی اس سے انھوں نے اسیے تعلقات کے لحاظے جوطرح طرح کے نفظ محاورے اور مثلیں بنائی ہیں وہ بڑی لطبیف ، نازک ، خُوب صورت اور سبک ہیں - وہ گیٹ جوعورتوں فے بنائے ہیں بہت ہی بر نطف اور ول کش ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے خاص طور برفابل قدر ہیں - ایسے الفاظ بن کا زبان سے بھا لنا برتمیزی سمھا جانا ہو یا جن سے کہنے ہیں شرم و حجاب مانے ہوتا ہی ، عورتیں ایسے الفاظ نہیں بولئیں بلکہ وہ اس مفہوم کو لطیف بیرائے میں یا تشبیہ اور استعارے کے رنگ میں بڑی خوب صورتی سے بیان کرجاتی ہیں۔عربی فارسی سے تفیل الفاظ جن کا تلفظ آسانی سے ادا نہیں ہوتا وہ انفیس بہت سٹرول بنا لیتی ہیں ، بعض او قات ان کے عص تک بدل جاتے ہیں اور وہ خالص

اددو کے نفظ ہوجاتے ہیں۔ ہماری عور توں کے الفاظ اور محاور ہے وغیرہ زیادہ تر ہندی ہیں یا عربی فارسی کے نفظ ہیں اور انھیں ایسا تراشا ہو کہ ان میں اردو کی چک دمک بیدا ہوگئی ہو۔ اب جدید حالات پکھ الیسے ہوگئے ہیں کہ ہماں ہماری اور بہت سی عزیز پیزیں منٹی جاتی ہیں یہ نظیما تران بھی منٹی جاتی ہو۔ پیخی گو فنت می عزیز پیزیں منٹی جاتی ہیں یہ نظیما کا بڑا احسان ہو داگر چر ان ہیں سے بعض نے بہت کچے فیش می بکا ہی منظم اکا بڑا احسان ہو داگر چر ان ہیں سے بعض نے بہت کچے فیش می بکا ہی کہ انتھوں نے اس زبان کو محفوظ کر دیا ہی۔ اس زبان سے سینکڑوں ہزاروں الفاظ اور محاور سے اور مثلیں ادبی زبان ہیں ہاگئی ہیں اور ہما رسے ادب کی الفاظ اور محاور سے اور مثلیں ادبی زبان ہیں ہاگئی ہیں اور ہما رسے ادب کی الس وزینت ہیں ۔ اس ذمانے ہیں نذیر احد ، حالی ، سیدا جر دہوی ارشدائی و اور بسطن ویگر اصحاب کی بدولت صفف نا ذک کی اس پاکیزہ زبان میں شکفتگی اور ہما را مشترکہ سرمایہ ہوگیا ہی۔ اس کے اضافے سے ہماری زبان میں شکفتگی اور ہما رہ میں نہیں پیدا ہوگا بلکہ اسے مقبولیت بھی حاصل ہدئی ۔

معشرات! آج کل ہرطرف سے یہ آواز سنای دی جارہی ہی کہ "سادہ زبان لکھو۔ سہل لکھو" گویا سادہ اور سہل لکھنا معولی بات ہی۔ ایک ادیب کا قول ہی کہ" ایک اعلیٰ درسے کے باکمال شخص اور ایک احمق میں صرف ایک ہی جیزمشرک ہی اور وہ ہی سادگی "ایسی سادہ زبان لکھنا جس میں سلاست کے ساتھ لطف بیان اور اثر بھی ہو، صرف با کمال ادیب کا کام ہی مصل سیدھ سا دے لفظ جمع کردینا اور سپاٹ ، بے لفظ ن ، بے جان تحریر کھنا من سیدھ سا دے لفظ جمع کردینا اور اسلوب بیان جدا ہوتا ہی، ادب و منظمین کو بی کسی کو مجبور منہیں کرسکتا کہ یوں نہیں یوں کھو۔ حکم سے یا فرائش شعریں کوئی کسی کو مجبور منہیں کرسکتا کہ یوں نہیں یوں کھو۔ حکم سے یا فرائش معرود ہی اور ہرشخص کو اختیارہ کہ وہ اپنے معتمون یا مقتصائے مال کے معرود ہی اور ہرشخص کو اختیارہ کہ وہ اپنے معتمون یا مقتصائے مال کے موجود ہی اور ہرشخص کو اختیارہ کہ وہ اپنے معتمون یا مقتصائے مال کے

مطابق جو الفاظ موزول اور برمحل مول استنال كرے -جب ممكس بيے يا کس گوار سے بائیں کرتے ہیں یا بجوں کے لیے کوئ کتاب لکھتے ہیں توخود بخور ساده زبان استعال كرت بي - ساده باشكل ، نصيح ياسليس لكيمنا حالات اور ضرورت پرمنحصر ہی اور زیادہ تر نکھنے والے پر اس کا انخصار ہی کہ وہ کمیا کہنا چا ہنا ہو اور کس سے کہنا جا ہنا ہو- ہاری زبان ہمیں عوام سے ان پڑھ لوگوں سے ، گنواروں سے ، سپاہیوں سے بہنجی ہواوراس سیے اس کا تعلق كبى عوام سے منقطع بہيں ہونا چاہيے - براأدمى وه ہرجس كى أواز سيكرون سزاروں مک بہنچتی ہی اوراس سے بھی بڑا وہ ہی جس کی آواز لاکھوں کروڑوں تک پہنچتی ہو اور دنیا ہیں سب سے بڑا وہ ہوجس کی آواز تمام بنی نوع انسان يک بہنچ سکتی ہی ۔ جس کا پيام جس قدر ساوہ الفاظ بيں ہوگا اسى قدر زيا دہ انسانوں تک بہنچے گا۔ سیداحد خاں بڑا شخص ہؤا ہو کیونکہ اس کی آواز لا کھوں ادمیوں بنک بہنچتی تھی ، اس لیے کہ اس کی سخریر سادہ، پڑا شاور پرظاف على - اگريم بيس إبين بهايكول كا درد بهي تو جاري تقرير اور تخرير ضرور ساده اورسبل ہو گئی - لیکن بے چارے ادیب یا مطنعت ہی کی گردن دبانا کہ « نوسهل لکھ ، عُمیک بنیں ہی - ہمیں دوسرے بہاؤکو بھی دیکھنا جا ہیے -أسان اورمشكل اصاني كليم بي مكن بركه جوجيز مجھ شكل معلوم بوتى بحروه آب کے لیے آسان ہواورجے بی آسان سمحتا ہوں وہ آب کے لیے شکل ہو۔ انگریزی کی ایک بہت اسان کتاب کیجے اور اس کا نرجمہ اُردویں کھیے۔ اردويس آكريه أسان كماب شكل موجاتي مح-كيون ؟ اس كي كمال كاب جس ملک والوں کے لیے لکھی گئی تھی وہاں تعلیم عام ہی ، پڑھے لکھوں کی تعداد بهت زیاده به و وه الفاظ اور محاور ، اور اصلاحین جو اس کتاب بین آئی بی

انفیں وہاں بچر بچر جانتا ہجاب ہوہم نے اپنی زبان بیں ترجمہ کیا تو پڑھ لکھے بھی اسے نہیں سیجھتے ، پڑھ کھے تو رہے ایک طرف بعض وقت خود منرجم نہیں سیجھتے ، پڑھ کے لکھے تو رہے ایک طرف بعض وقت خود منرجم نہیں سیجھتا کہ میں نے کیا مکھا ہی ۔ اسی لیے جہاں سا دہ کلھنے کی فرمائش اور چیخ بچار ہی وہاں اپنے ملک کی جہالت رفع کرنے اور علم کی روشنی بھیلانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ؛ پھر کچ ناخوانرہ طبقہ ذرا اور پر اُٹھے گا اور کچھ ہمارے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ، اس طرح دونوں سے درمیان ادبیب اور مصنف ذرا نیچ جھکیں کے ، اس طرح دونوں سے درمیان افریس کے ، اس طرح دونوں سے درمیان کے ۔

یہ بھر ایسی شکل نہیں ہو۔ لیکن ہماری مشکلات اور بھی ہیں اور ان کی طرف اب خاص طور پر قرجہ کی جارہی ہو۔ مگراب تک ان کے حل کرنے کی صورت بیدا نہیں ہوئ ان بیں سے ایک علی اسطلاحات کا ترجہ ہو۔ بیں اس کے متعلق بہت بھے کہنا چا ہتا تھا ، لیکن بہاں نہ اتنا وقت ہو اور نہ جھے اتنی فرصت علی کہ تفصیل سے کچھ لکھتا۔ لیکن اتنا خرور عض کردینا چا ہتا ہوں کہ ہم نے جواصطلاحات کو ہوا بنا رکھا ہی یہ کوئ ابھی بات نہیں ۔ قدیم زمانے میں پروہت ں اور فرہی بیشواؤں نے فرہب کو بات نہیں ۔ قدیم زمانے میں پروہت ں اور فرہی بیشواؤں نے فرہب کو سام کا بال نہیں علم نے علم ایک خاص طبقے کے قبضے میں رہنا تھا۔ اور اسی لیے علم ایک خاص طبقے کے قبضے میں رہنا تھا۔ انہوں کرنے سے ان کے اقدار ہیں فرق اس کا انر باقی رہ گیا۔ ایسے قائم رکھنے کے لیے علم ایک خاص طبقے کے قبضے میں رہنا تھا۔ انہوں نے الیک اصلاحات گھڑلی تھیں جفیں دیکھتے ہی آدمی مرعوب ہوجائے۔ انہوں نے الیکن اس کا انر باقی رہ گیا۔ آپ نے انگریزی بی خیال تو رفت رفتہ جاتا رہا لیکن اس کا انر باقی رہ گیا۔ آپ نے انگریزی جو کی جو کی بوں گی جو بین لاطبنی اور یونانی زبانوں سے مشتق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو بین کی اور یونانی زبانوں سے مشتق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو بین کی ایک کی بی طرف کی دو کی بوں گی جو بین لاطبنی اور یونانی زبانوں سے مشتق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو بین کی بوں گی جو بین کی ایک کین کی دور کین کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کیل کی دور کینا کی دور کیا کی دور کی دیا کیا کی دور کی دور کی دور کیل کی دور کیا کی دور کی

کس قدر بے ڈھنگی بے ڈول اور بھیانک ہیں ، ہیں اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیں ہے۔ جہاں تک مکن ہو ہمیں اصطلاحات کے لیے ایسے الفاظ رکھنے چاہیں کہ ایک معمولی لکھا پڑھا شخص بھی اس کے کسی جزو سے واقت ہو اور لفظ اور مفہوم ہیں جو تعلق ہو اُسے مفورا بہت پالے ۔اس سے اُسے معنی کے اور مفہوم ہیں بھی آسانی ہوگی اور اصطلاح کے یاد رکھنے ہیں بھی ۔

اسی طرح رسم الخط اور الماکی اصلاح اورسیل بنانے کا مسلہ ہواور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے ٹائپ کے بنانے کا مسلہ ہی جو ہماری زبانوں کے بیے موزوں ہو۔

یہ سب مسائل ہماری توجہ کے قابل ہیں - ہمیں ایک طرف اپنے ادب کو مستحکم اور علوم و فنون سے مالا مال کرنا ہوا در دو سری طرف اپنی نربان کی اشاعت منظور ہی اس لیے ان تمام وسائل اور ڈرائع برغور کرنا ہمارا فرض ہی جو ہماری زبان کو زندہ رکھے اور ترقی دیسے کے لیے صروری ہیں۔ان تمام اموریر بحث کونے کا یہ موقع نہیں لیکن انجن ترقی اردو ان سب پرغور کررہی ہوا ورانشارہ محت کو بلد جلدان کوعل میں لانے کی کوششش کرے گی ۔

اگرہیں یہ بینین ہو کہ ہماری زبان ہی ایسی زبان ہوجو سارے ہندستان کی ما)
اور مشترک زبان ہوسکتی ہی، اگر ہیں یہ بھین ہو کہ اس میں آگے بڑھے اور ترقی کونے
کی صلاحیت ہی، اگر ہم ہے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان ہماری تہذیب اور ہماری
زندگی کا جُزہو تو صاحبو ا اگر ہیں اس کے لیے زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تردو، تھوڑی
سی تکلیف برداشت کرنی بڑے تو اس سے گریز نہ کریں اور اگر یہ بھی نہ ہوسکے
تو کہ سے کم ا تنا تو ہو کہ جب کوئی دو سرا اس کے لیے سرگردانی کے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے تیار ہو تو اس کا لیے سرگردانی سے لیے تیار ہو تو اس کا لیے بین دریغ نہ کہا جائے۔

## خطية صدارت سنده براونشل أردؤ كانفرس

مولانا نے یہ خطبہ بحیثیت صدر مسندھ پراونشل اُردو کانفرنس اس ردسمبر مساور کانفرنس اس پرطھا۔

ِ مرتب )

یہ زمانہ عجیب وغریب انقلابات و تغیرات اور عجیب وغریب اخترا مات و ایجادات کا ہو۔ ہم وہ عجائبات دیکھ رہے ہیں جغیب دیکھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہو۔ نار برقی ، شبلیفون ، ایروپلین اور دؤر بینی (Television) نے عالم ہیں انقلاب پیدا کردیا ہی ۔ زمان و مکان جن کی وسعت اور لے بایا نی انسانی فہم سے بالا ہی آج اس خاک کے بنتے کے سامنے سکو کررہ گئے ہیں۔ گوبیٹے ہزاروں کوس کی تقریریں اس طرح شیختے اور وہاں کے کھیل تماشے اس طرح دیکھتے ہیں کوس کی تقریریں اس طرح شیختے اور وہاں کے کھیل تماشے اس طرح دیکھتے ہیں کوی یہ بیا ہوگیا ہی۔ آمد و رفت ، خطوک بند، حل و نقاق کی تولید سفر میں حضراور میں شفر کا قطعت بیدا ہوگیا ہی۔ آمد و رفت ، خطوک بن بن ، حل و نقاق کی تولید میں مفراور میں گوبیا ایک ہوتی جاتی ہی ۔ انسانی دماغ نے یہ توسب کچے کیا لیکن زبان کے معالم میں یہ اب تک عاجز ہی۔ ہر ملک کی الگ الگ زبان اور ہر زبان میں معالم میں بوی بولیاں ہیں ۔ جب دوغیر زبان یا غیر ملک والے ایک جگہ آسلتے ہیں تو بوجود نطق کے جو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوگونگے بن جاتے ہیں اور چرت سے باوجود نطق کے جو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوگونگے بن جاتے ہیں اور چرت سے باوجود نطق کے جو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوگونگے بن جاتے ہیں اور چرت سے ایک دوسرے کا منہ شکنے گئے ہیں۔ یہ اور یات ہی کہ اشاروں اور ہائھ آئھے ایک دوسرے کا منہ شکنے گئے ہیں۔ یہ اور یات ہی کہ اشاروں اور ہائھ آئھے ایک دوسرے کا منہ شکنے گئے ہیں۔ یہ اور یات ہی کہ اشاروں اور ہائھ آئھے ایک دوسرے کا منہ شکنے گئے ہیں۔ یہ اور یات ہی کہ اشاروں اور ہائھ آئھے

کے چلانے سے دو ایک مونی مونی ضرور میں پوری کرلیں۔ لیکن نہ معاملات

پر گفتگو کرسکتے ہیں اور نہ اپنے دل کی بات دو سرے کو سبھا سکتے ہیں۔ اس کے ملاوہ تندنی ، تہذیبی اور علی ضروریات اس امر کی مقتفی ہیں کہ دنیا کے پردے پر شختلف حصول میں ہو کچھ ہور ہا ہجراس کا فوراً ہم کک پہنچنا ضروری ہی ۔
اُنج کل حالت یہ ہو کہ زندگی کے سر شعبے میں جلد جلد تغیرات ہو رہے ہیں اسے نئے نئے اکتشا فات ، نئی نئی ایجادیں ، طرح طرح کے فظریے عل میں آرہے ہیں اور ایک ایسے شخص کے لیے جو علم کا پیاسا ہی یاکسی تحقیقات میں مصرون ہیں اور ایک ایسے فوری علم لازم ہی ۔اورجب تک دو سرے ذرائع یا ترجے کی وساطت سے یہ معلوفات اُس تک بہنچیں ونیا آگے تکل جاتی ہی، یہ بیجھے رہ وساطت سے یہ معلوفات اُس تک بہنچیں ونیا آگے تکل جاتی ہی، یہ بیجھے رہ وساطت سے یہ معلوفات اُس تک بہنچیں ونیا آگے تکل جاتی ہی، یہ بیجھے رہ جاتا ہی اور اکثر ایسا ہوتا ہی کہ عمر بھر کی کمائی اکارت جاتی ہی۔ یہ جیجھے رہ جاتا ہی اور اکثر ایسا ہوتا ہی کہ عمر بھر کی کمائی اکارت جاتی ہی۔

یمی وج ہی کہ بنی نوع انسان کے بعض ہمدردوں لے اس ابتری اور افراتغری کو دیکھ کرایک بین اقوای زبان '' یا جگت بھا شا'' ایجاد کرلے گی کوششیں مختلف زبانوں میں ہوئیں اور بڑے اچھے اچھے دماغوں سنے اس پر محنت کی لیکن اب کک اس میں خاط خواہ کا میا بی نہیں ہوئی اوراس نقص کی وجہ سے انسان اب تک بہت سی خامیوں اورناکامیوں کی شکار بنا ہؤا ہی۔

گوکوئی جگت بھا شا اب نک نہیں بنی اور نہ ابھی کوئی توقع ہولیکن باوجود اس کے جب شجارت ،کشورکشائی ، جلا وطنی نے مختلف زبانوں سے لوگوں کو ایک جگد لا ملایا تو باہم منوائز سابقہ پڑنے یا دوسرے دیس میں بس جانے سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کی زبانوں کو گڈٹڈ کرکے ایک نئی زبان بنالی اور اسی میں بات چیت ، لین دین ، کارو بار اور معاملات انجام وسینے سکے۔

دنیا میں اس قسم کی متعدد زبانیں ہیں ۔ ان میں سے ایک ہماری زبان بھی ہی جو ایک ہماری زبان بھی ہی جو اردو یا ہندستانی سے نام سے موسوم ہی جوکسی بادشاہ کے خبط یاکسی حکیم کی حکمت یاکسی خوش فکر کے وہم کا نیتجہ نہیں بلکہ انسانی ضروریات کا افتضااس کا ماعث ہوا۔

جگت بھاشا نہیں تو نہ سبی ، کم سے کم ہارے پاس ایک ایس زبان توسى بصے ہم ددویش بعاشا "كم سكتے ہيں ايك ايسے ملك ميں جہاں بعانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی تھیں اور بولی جاتی ہیں ، ایک ایسی زبان کاہونالازم نھا۔ قانون قدرت نے ابنا کام کیا اور انسانی ضرورت نے اسے للبیک کہا اور رواج في است پيلايا -اس مي كهجب اسلامي سلطنت كو بهال استحكام بنوًا ، حکومت کو وسعت بلوی ، امن و عافیت میں ترقی بری ، مختلف صوبوں میں ربط قائم ہوا ،آمد ورفت اور میل جول کی آسانیاں بیدا ہوئیں ، نے سامان خبوریس آئے ، حالات و خیالات پس تغیر ہؤا اور ایک جدید ماحول کا دۇر شروع ہوا توان حالات اور ماحول کے سبے ایک نئی زبان کی ضرورت وا قع بهوی کیونکه اس وقت جتنی زبانین مهندستان بین را مج تقیس وه سب اسے اسے علقے میں محدود تھیں اور اس نئی خدمت کے انجام دسینے سے قا صریحمیں ۔ فارسی ہر جند کہ سرکاری در باری زبان بھی اورابنی خوبیوں کی وجہ سے ہندستان ،افغانستان ، ایران نیز ملکت روم کک جھائی ہوئی تھی مگر التفريجير زبان تقى أور ملكى زبان نهيس ہوسكتى تقى (بعيبنہ جيسے اس وقت انگريزي) اس بیے ایک زبان کی جگہ خالی تنی-اس خالی جگہ کو خود بخود اس نئی زبان نے پُر کیا جو ضروریات وقت کے لحاظ سے دونوں قوموں بیعنے ہندومسلم کی شرکت اور اتحاد سے بنی تھی۔ یہی ہماری دلیش بھا شاہر- یہی ہماری ملی اور قوی زبان ہے کیونکہ اس کی تخلیق کی غرض و غایت ہی ہی تھی ۔ اب کوئی دوسری ، خواہ نئی ہو یا پرانی ، اس سے یہ سفسب نہیں چین سکتی ۔ اس فنم کی مخلوط زبانوں کے بیٹنے کے دوران بیں ایک خاص بات عمل بیں آتی ہی جو قابل غور ہی بیٹنے ان بیں سے ہرزبان کو اس خیال سے عمل بیں آتی ہی جو قابل غور ہی بیٹ اسانی سے اور جلد سمجھ بیں آسکے اپنی کہ جانبین کو ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ بیں آسکے اپنی بعض شفوصیات کو ترک کرنا پڑتا ہی اور صرف ایسی صورتیں باتی رکھنی پڑتی ہیں جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہی اور اس طرح ان بیں ایک توازن سا بیدا ہو جاتا ہی جو فریقین سے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہی ۔ اُردو یا ہندستانی کے بینے بیں بی بی بی ہی ہی ہوا۔ فریقین بینی ہندؤ مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں کتر بیونت کی ، اپنی مضوصیات کو کہا باعث اور اس قربانی کے بعد جو نئی زبان بنی اسے اختیار کیا جو ضورت زبان کو مشترک اور عام زبان کا درجہ حاصل کرنگی ہی ۔ ہم نے اسے اور ہن کی مشترک اور عام زبان کا درجہ حاصل کرنگی ہی ۔ ہم نے اسے اور ہن کی مشترک اور عام زبان کا درجہ حاصل کرنگی ہی ۔ ہم نے اسے اور ہن کی کرکے حاصل کریگی ہی ۔ ہم نے اسے اور ہن کی کرکے حاصل کیا ہی اور کسی کا یہ منہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے اسے اور بن کی کرکے حاصل کیا ہی اور کسی کا یہ منہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے اسے اور بن کرکے حاصل کریا ہو ور کی دیات کی درجہ حاصل کریکی ہی ۔ ہم نے اسے وربانی کرکے حاصل کیا ہی اور کسی کا یہ منہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے اسے

اس قسم کی مخلوط زبائیں دنیا ہیں جہاں جہاں ہیں ان ہیں سے اکثر
اور فالبًا سب کی سب بول جال اور کاروبار کی حدثک کام آتی ہیں۔ یہ
امنیاز صرف اردو کو حاصل ہی کہ وہ کشکر اور بازارسے مکل کرمندانشا تک
پہنچی، رونن محل شعرا ہوئی ،علم وادب کا سہارا بنی اورسب سے بڑھ کر
یہ کہ آج یونیورسٹی کے اعلی مضامین اور علم کا ذریعہ تعلیم ہی۔ یہ وہ درجہ ہی جو
اب تک ہندستان کی کسی زبان کو حاصل نہیں ہوًا۔

کہاجاتا ہو کہ اب نیا زمانہ آگیا ہو، سے حالات ہوگئے ہیں ۔ نئے وور نے جنم لیا ہو، نئے خیالات کی آمر ہو اس لیے اب زبان بھی نئی ہوئی چاہیے۔ بے شک ایک زمانہ ایسا تھا کہ نئے حالات اور خیالات اور جدیہ ماحول کی وجہ سے بھی ایک جدید زبان کی ضرورت تھی اور وہ اس لیے کہ پہلے سے ملک میں کوئی زبان موجود نہ تھی۔ اب جب کہ ایک زبان بن جکی ، ملک میں رائج ہوئی ملک ملک کی عام اور مشترک زبان مانی جاچکی تو اس کے ہوتے کسی دو مری زبان کا بنا اً سودائے خام اور خیال باطل ہی۔

پاں یہ ضرور ہو کہ ایک ایسی زبان میں جو ملک بھر کی زبان ہونے کا دعوی کا دعوی کوئی ہواتنی صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور سنے خیالات اور افکار ادا کرسکے ۔ یہ ہرزنرہ زبان کے لیے لازم ہر ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی ۔ یہ صلاحیت اس میں پوری موجود ہی جس کے لیے مخصے اس وقت شہا دت بین کرنے کی ضرورت نہیں ۔الفاظ کا ذخیرہ روز بروز برون برصنا جاتا ہی ، سنے شک اسلوب بیان بیدا ہونے جانے ہیں ، نظم و شرکارنگ برت جاتا ہی ، مغربی تصائیف کے ترجے برات جاتا ہی ، نئر قصائیف کے ترجے برات جاتا ہی ، مغربی تصائیف کے ترجے بورسے ہیں ، مختلف علوم برنالیفات کی جارہی ہیں ۔ یہ سب باتیں ہماری ہورات کی زندگی پردولالت کرتی ہیں ۔

ایک حکیم کا قول ہی کہ غیرا توام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کرلینا کہ اپنے اور غیر میں کوئی انتیاز نہ رہے بلا شبہ بہت مشکل کام ہی لیکن غیر نہ بانوں کے الفاظ کو اپنی نہان میں اس طرح جذب کرلینا کہ معلوم تک تہ ہو کہ یہ غیر ہیں ، اس سے بھی ذیارہ مشکل کام ہی ۔ یہ استفداد اردو زبان ہیں برج کمال موبود ہی ۔ اس میں سینکر اوں ، ہزادوں الفاظ غیر زبانوں کے اس طرح کمال موبود ہی ۔ اس میں سینکر اوں ، ہزادوں الفاظ غیر زبانوں کے اس طرح

کھل مل سکئے ہیں کہ بولنے ، بڑھے والوں کو خرتک نہیں ہوتی کہ یہ دیسی ہیں یا برسی ، اپنے ہیں یا برائے ۔

بین علی الاعلان یہ کہنا ہوں اور اس کہنے بین مجھے ذراجی نائل نہیں کہ ہمارا یہ ہم ہندی ، سندھی یا ہندوستان کی کسی ذبان کے بھی مخالف نہیں بلکہ ہمارا یہ عظیدہ ہو کہ ہرزبان کو زندہ رہنے اور ترقی کرنے کا حق ہو۔ لیکن یہ امرمسلم ہو اور ہر طبقے اور ملت کا اس پر اتفاق ہو کہ کوئی ایک زبان ایسی طرور ہونی چاہیے جو ہماری ملکی اور قومی زبان ہو۔ اب بحث اس میں ہوکہ وہ کون سی زبان ہو۔ ہم ہمارا کہنا یہ ہی اور ہم اس کہنے ہیں حق بجانب ہیں کہ ایک ایسی زبان ہو سے موجود ہی جو دہ کون سی زبان کہنا کہ ایسی زبان ہی اس غرف ہیں ہمارا کہنا یہ ہی اور سے ایم اس کہنے ہیں۔ یہ وجود ہیں آگئی اس غرف بیلے سے موجود ہی جے اردو یا ہندستانی کہتے ہیں۔ یہ وجود ہیں آگئی اس غرف اس خی ۔ اقتا کے وقت نے اسے بیدا ہی اسی لیے کیا تھا۔ براب تک ملکی اور مشتر کہ زبان کا کام دینی رہی اور اس وقت اور مشتر کہ زبان کا کام دینی رہی اور اس وقت بی ہی بی خدمت انجام دے دہی ہی۔ میرا یہ دعوی اس لیے نہیں کہ یہ میری زبان ہم بوہی نہیں سکتے ، اس لیے کہ ہو بلکہ یہ ایک ایسی سکتے ، اس لیے کہ رہی ہمندی ، سواس کے مخالف تو ہم ہوہی نہیں سکتے ، اس لیے کم رہی ہمندی ، سواس کے مخالف تو ہم ہوہی نہیں سکتے ، اس لیے کم رہی ہمندی ، سواس کے مخالف تو ہم ہوہی نہیں سکتے ، اس لیے کم رہی ہمندی ، سواس کے مخالف تو ہم ہوہی نہیں سکتے ، اس لیے کم

رہی ہندی، سواس کے مخالف تو ہم ہوہی نہیں سکتے ، اس لیے کہ وہ ہماری ہیں سکتے ، اس لیے کہ وہ ہماری ہی ساختہ برداختہ ہی۔ ہیں نے اس کو فروغ دیا اور بھیلا یا کیونکہ جب مسلمان بہاں آئے تو جیسا کہ ہیں نے ابھی عرض کیا ہی ہر علاقے کی بولی الگ الگ تھی۔ یہ ملک کی کوئی عام زبان تھی اور نہ کوئی ایک حکومت تھی اور نہ ذرائع آکد ورفت وسیع نے اس لیے ہر بولی کا حلقہ می ود تھا مسلمان اور نہ ذرائع آکد ورفت وسیع نے اس لیے ہر بولی کا حلقہ می ود تھا مسلمان فاتی کی زبان فارسی تھی۔ جب انفول نے دہلی کو ابنا دارالحکومت بنایا تو فاتی مقامی بولی سے جو اب کھڑی بولی کہلاتی ہی اورجس کے معنے عوام کی بولی کے ہیء فارسی کی ٹر بھیٹر ہوئی۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں عوام کی بولی کے ہیء فارسی کی ٹر بھیٹر ہوئی۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں عوام کی بولی کے ہیء فارسی کی ٹر بھیٹر ہوئی۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں

میل بول برصناگیا ان دونوں زبانوں میں بھی ربط صنط برصنا ننروع ہؤا۔ اور رفت رفت یہ دونوں الیسی گھل مل گئیں کہ فارسی اور کھڑی ہوئی کا کوئی انتیاز باقی نہ رہا اور بوں جوں اسلامی سلطنت پھیلتی گئی اس کا دامن بھی وسیع ہوناگیا اور یو لی بصے کوئی جا نتا بہچا نتا نہ نظا ہماری بدولت سارے ہندستان میں بہنی ۔ سلطنت کی فوجیں ، صؤفی و دروابش ، علما و شعرا ، عمال و حکام بہاں نگئے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور مہندستان کے گوشے گوشے سے جہاں نگئے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور مہندستان کے گوشے گوشے سے اس کی خالفت کیوں کر کرسکتے ہیں ؟ یہ ہماری زبان کی زبنت اور رونی بلکہ اس کی جان ہی۔ اگر آج ہم اپنی زبان سے زبان کی زبیت اور رونی بلکہ اس کی جان ہی۔ اگر آج ہم اپنی زبان سے اسے خارج کر دبی تو ہما دی زبان مہل اور ہمنی ہوجائے گی۔

نیکن ہاں ہم اس جدید ہندی کے بے شک مخالف ہیں جو ہندسنان
کی دو بڑی قوموں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائ گئی ہی ،جس کی بنیا و نئی
قومیت کے جوش اور فرقہ واری جذبے پر ہی ، جس کا نشاع بی فارسی الفاظاکو
خارج کرکے ان کی بجائے سنکرت اور ہندی کے نامانوس الفاظ رائج کرنا ہی
حالانکہ وہ عربی فارسی الفاظ صد ہا سال سے دس بس نے بہندستانی زبان کا
جز ہو گھے ہیں -

ایک اعرّاض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہندستانی یا اُردؤ مخلوط زبان ہی بہاں
کی خالص زبان نہیں - اول تو دنباکی کوئی زبان خالص نہیں دوسرے ہاری
زبان کا مخلوط ہونا عیب نہیں بلکہ اس کی خوبی ہی - اِس سے اس کا یہ دعویٰ
اور بھی قوی ہوجاتا ہی کہ وہی ملک کی مشترکہ زبان ہی - نیز اس اختلاط کی
وجہ سے اس میں ایک ایسی وسعت ، فوت اور فراوانی بیدا ہوگئ ہی کہ ادیمیکو
ہرقسم کے خیالات نے شئے ڈھنگ سے اداکرنے اور جی اور موزوں لفظ کے

انتخاب بیں جو سہولت ہی وہ شاید ہی ہندستان کی کسی دوسری زبان بیں ہو۔ مخلوط ہونے سے ایک بڑا فائرہ برمجی ہی کہ نے الفاظ کے بنانے اور نرکیب دیسے کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آجا تا ہی- ایک ایسی زبان کے لیے جوعلی اور ادبی ہونے کی آرزؤیا دعولی رکھتی ہی یہ بہت بڑی چیز ہی۔ جدید ہندی کے حامیوں نے زبان کو خانص بنانے کی یہ ترکیب کالی ہو کہ فارسی عربی کے نفظ یُن جِن جُن کر بھال دیتے جا ہیں اور ان کی جگہ سنسکرت با ہندی کے نفظ واخل کیے جائیں خواہ وہ مانوس ہوں یا نہ ہوں ہیجے میں آئیں یا نہ آئیں- یہ نہایت احتفانہ خیال ہی- انشا پر دازیا ادیب کے پین*ی نظر* یہ اصول ہونا چاہیے کہ عام استعال میں سب سے بہتر لفظ کون سا ہی خواه کسی زبان کا ہو-الفاظ کے انتخاب میں نفظ کی نسل واصل کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کونسا نفظ خیال کوصحت اورخوبی سے ساعة اداكرف كى قابليت ركمتا بى الفاظ كے انتخاب كى بنياداس صول بر رکھنا کہ کوئی نفظ غیر زبان کا مرائنے پائے خواہ کیسا ہی موزوں اسجیح اور عام فہم کیوں مر ہو نہایت گراہ کن اصول ہی اور زبان کے حق میں سخت

میں آپ کو ایک جھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کوئی ڈیڑھ سال کاعرصہ ہوتا ہو ہیں میر تھ سے دہلی جارہا تھا۔ گاڑی ایک گانو کے اسٹیش پر تھبری - وہاں سے دو ہندؤ صاحب سوار ہوئے - آج کل گئن کی کانت کا بہت رواج ہورہا ہو اُدھر بھی جگہ جگہ لوگوں نے سہولت کے لیے اشیشنوں کے قریب گئے کی کاشت کے ساتھ گڑ بنانے کے کار خانے قالم کر دسکھے ہیں - گئے کا بھوک اور دوسرا کوڈا کرکٹ دیلوے لائن کے قریب

پھینک دیتے ہیں جس سے بہت برد پھیل جائی ہی - جنا کچہ جب گاڑی جبی اور بدبو آئی تو بین نے کہا کہ اس گا نوسے بہت بربو آئی ہی آن ہندو صاحب نے فر بایا کہ بہاں گر کا کا رغا نہ ہی اس کی وجہ سے سخت تعفن پیلا ہوگیا ہی - اس گفتگو میں ان صاحب نے تعفن کا لفظ استعال کیا اور بی نے بدیوکا ۔ لیکن میں بدبو کو تعفن پر ترجیح دینا ہوں اس بیلے نہیں کہ یہ لفظ ہیں نے کہا تھا اور نہ اس بیلے کہ تعفن عربی لفظ ہی اور بدبو ہندستانی ، بلکہ اس لیے کہ یہ زیا وہ عام فہم اور سہل ہی اور بالکل وہی مفہم اواکر رہا ہی جو تعفن - لیکن اگر کوئی قبہت ، دکان ، کتاب کی جگہ نا ما نوس ہندی یا سنسکرت تعفن - لیکن اگر کوئی قبہت ، دکان ، کتاب کی جگہ نا ما نوس ہندی یا سنسکرت اور دکان عفظ استعال کرے فقط ہیں لیکن وہ اس قدر عام طور پر رائج اور اس قدر عربی اور فارسی کے لفظ ہیں لیکن وہ اس قدر عام طور پر رائج اور اس قدر کا خون کرنا ہی ۔

ایک اور خصنب آج کل یہ ہورہا ہو کہ اچھے خاصے علیت ہندی نفطوں کی جگہ جان جان کر نقیل نامانوس سنسکرت نفظ داخل کیے جارہے ہیں یا ان اصل سنسکرت الفاظ کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر لایا جارہا ہی جوکسی قدر تغیر کے بعد ہندی اور اردو بیس آگئے ہیں۔ مثلاً برس کو ورش ، گانو کو گرام کہیں گے حالانکہ برس اور گانو حناص وعام سب کی زبان پر ہیں اور خالص ہندی ہیں۔ یا مثلاً بیر نہیں پر کہیں گے۔ اس قسم کے سینکٹوں نفظ خالص ہندی ہیں۔ یا مثلاً بیر نہیں بیر کہیں گے۔ اس قسم کے سینکٹوں نفظ خالص ہندی ہیں۔ یا مثلاً بیر نہیں بیر کہیں گے۔ اس قسم کے سینکٹوں نفظ منے مان کی نیٹت کا بیتا جات ہی۔ ہیں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ہوگی۔ اس سے ان کی نیٹت کا بیتا جاتا ہی۔ ہیں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ہیرائیک ہندؤ طاالب علم دیل میں سفر کر دیا تھا اسے دیا سلائ کی ضرورت سیرائیک ہندؤ طاالب علم دیل میں سفر کر دیا تھا اسے دیا سلائ کی ضرورت

ہوئ تو اس نے اپنے ہم سفر ہندو نوجان سے مانگی - اس نے دیا سلائی تو دے دی مگرسا تھ ہی یہ بھی کہا کہ اب اس کا نام دیا سلائی نہیں رہا۔ طالب علم نے بھرت سے پوچھا کہ پھر اب اسے کیا کہتے ہیں ؟ اس نے کہا "دھ وہ شلاکا"
اس حافت اور بر ذوقی کی کوئی انتہا ہی ؟ دیا سلائی تھیٹ ہندی لفظ ہی اور اس حافت اور بر ذوقی کی کوئی انتہا ہی ؟ دیا سلائی تھیٹ ہندی لفظ ہی اور اس کے دونوں بر ہندی ہیں پھر ایک بنایت عام فہم، سادہ اور خوب صورت انسیل ، نا مانوس عہل لفظ استعال کرنا کس قدر بجرت آئیز اس کی جگہ دوسرا نقیل ، نا مانوس عہل لفظ استعال کرنا کس قدر بجرت آئیز مطلب ظاہر ہی اور چھے اس کی کشریج کی عرورت نہیں ۔

ابحی بعدروز کا ذکر ہو کہ الہ آباد یو بیورسٹی کا کا نو دکیش ایٹردیں بنڈت مدن موہان مالو ہوجی نے ہندی زبان ہیں ارشاد فرمایا - اگرچہ میرے بیے کوئی بنگ بجیز نہ تھی کیونکہ جا معرع تمانیہ کا ذریعۂ تعلیم اعلیٰ جاعوں تک اردو ہج اور وہاں ہیں ہرسال کا فودکیشن کا ایٹریس آردو ہی میں بڑھا جاتا ہو لیکن جھے اس سے انتہا خوشی ہوئ کیونکہ یہ بہلا موقع تھا کہ برٹش انڈیا کی ایک پُرانی یونیوسٹی میں کا نووکیشن ایٹریس ایک دلیسی زبان میں سنایا گیا - بنڈت جی نے تروع میں ما فورکیشن ایٹریش دبان میں صافرین سے انگریزی زبان میں دو باتوں کی اجازت جاہی ایک تو یہ کہ میں جامئی کی وجہ سے بہت کرور ہوں ، اپنی تقریر بیٹھ کر کروں گا - وسرے میں بیادی کی وجہ سے بہت کرور ہوں ، اپنی تقریر بیٹھ کر کروں گا - دوسرے میں بیادی کی وجہ سے بہت کرور ہوں ، اپنی تقریر بیٹھ کر کروں گا - اس کے بدرجو انفوں میں کہ تقریر شروع کی تو وہ سنسکرت آمیز ہندی میں تھی - اس پر ایک طالب علم نے تو رضا اس کی ہمت میں برکت دے ) آٹھ کر کہا دو جناب میں آپ کی زبان میں سمجے سکتا " اس پر بہنڈت بی چو نکے اور انھوں نے ایسی ہندی میں تقریر نہیں سمجے سکتا " اس پر بہنڈت بی چو نکے اور انھوں نے ایسی ہندی میں تقریر نہیں سمجے سکتا " اس پر بہنڈت بی چو نکے اور انھوں نے ایسی ہندی میں تقریر نہیں میں مادری زبان تھی اور آدھی پر ری - بنڈت جی علاوہ سنسکرت اور

انگریزی کے عالم ہونے کے ہندستانی زبان کے بھی ادیب ہیں۔ جن لوگوں نے کے عوصہ قبل ان کی تقریریں سنی ہیں وہ شہا دت دے سکتے ہیں کہ وہ کیسی شنہ اور فصیح ہندستانی بینی اردو بول سکتے ہیں۔ لیکن ان انزات اور حالات کی وج سے جو آج کل ہماری برنصیبی سے ملک پر چھائے ہوئے ہیں ایخوں نے اپنا گرخ بدل دیا ہی۔ جب ایسے پختہ کار دؤر اندیش اور ہمدرد بزرگ جن سے ہملالی و مصالحت کی توقع ہی مضر انزات سے نہیں نے سکتے تو نوجوانوں اور بے خبر و مصالحت کی توقع ہی مضر انزات سے نہیں نے سکتے تو نوجوانوں اور بے خبر بوگوں سے کیا شکایت ہوسکتی ہی۔ ایک بات ان کی تقریر میں بہ نظر آئی کہ جب ایمنیں کوئ ہمندی نفظ نہیں ملت تھا تو اردو یا فارسی کا مروجہ نفظ نہیں استعمال کرتے تھے بلکد اس کی جگہ انگریزی نفظ کو ترجیج دیتے تھے۔ مسنسکرت کے جو اقوال ان کی تقریر میں آئے تھے اس کا ترجمہ وہ ہندستانی ہیں نہیں بلکہ انگریزی میں فرماتے تھے۔ یہ سب باتیں صاف بتانی ہیں کہ ہوا کا دُرخ کس طرف ہی۔

ہم ان باتوں کے روادار نہیں ہوسکتے - برگمانی بڑی چیز ہولیکن برگمانی

پیدا کرنے والوں کو کیا کہا جائے ؟ انڈین نیشل کا نگریس نے اپنے ریز ولیوشن

بیں صاف طور سے اس امر کا اعلان کیا ہم کہ ملک کی زبان ہندستانی ہوگ لیکن اس معزز جاعت نے کبھی اس کوعل بیں لانے کی کومشنش نہیں کی۔

اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے متاز ادکان ہندی کی اشاعت بر اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے متاز ادکان ہندی کی اشاعت بر اجہ نے ایک بیش قرار رقم مسٹر سی راج گو بال اچار یہ کی خدمت بیں اس غرض سے ایک بیش قرار رقم مسٹر سی راج گو بال اچار یہ کی خدمت بیں اس غرض سے بیش قرار رقم مسٹر سی راج گو بال اچار یہ کی خدمت بیں اس غرض سے بیش کی ہم کہ وہ اسے ہندی کی اشاعت ہیں صرف کریں ۔ سی راج گوبال اچار یہ کی خدمت کے وزیر عظم ہیں۔

کا نگریس کے دکن عظم اور صوبہ مرداس کی کا نگریس حکومت کے وزیر عظم ہیں۔

انھیں چاہیے تھا کہ وہ شکریہ کے ساتھ اس رقم کو واپس کردیتے اور صاف کہ دینے کہ دینے کہ کانگریں کے عقیدے اور اصول کے رؤسے وہ اس رقم کو قبول نہیں کرسکتے ، ہاں اگر ہندستانی کی اشاعت کے لیے دیبے جاتے ہیں تو بسروجشم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں -لیکن انھوں نے ایسانہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہو کہ ہندستانی کا ریزو پوش بھی ایک سیاسی جال تھی۔

حضرات ! زبردسی فاقے کرنے ، پڑ ہوش سیاسی تقریریں کرنے یا خشنا الفاظ یس ریزولیوشن منظور کر لینے سے دل نہیں برلئے - دل بدلنے والی چیزیں اور ہی ہوتی ہیں -

صال ہی ہیں بنٹرت جواہر لال بنرو نے زبان کے مسلے پر ایک رسالہ شایع کیا ہو۔ اس ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ آددو شہروں کی زبان ہی اور ہندی دیہات کی۔ یہ بیان سراسر ضلاف واقعہ اور غلطی پر ببنی ہو۔ بنڈت ہی نے یا تو لاعلی کی وجہ سے یا اُس عام پرو پیگنٹرے کی بنا پرجو ہر طرف کیا جا ہی یہ لکھ دیا ہی ورنہ وہ جدید زبان جے آج کل ہندی کے فام سے موسوم کیا جاتا ہی ہندستان کے کسی دیہات ہیں نہیں بولی جاتی۔ میر ٹھ یا دتی کے دیہات والے کی بولی ایسی امبنی ہی جب ایک لاہوری کے لیے بہاد کے دیہات والے کی بولی ایسی امبنی ہی جب ایک لاہوری کے لیے ملتانی۔ ہندی کا لفظ مہم ہی اور اس سے مغالط پیدا کیا جاسکتا ہی لیکن ہم اس غلطی یا دھو کے بیں اس سے مغالط بیدا کیا جاسکتا ہی لیکن ہم اس غلطی یا دھو کے بیں اس سے مغالط بیدا کیا جاسکتا ہی لیکن ہم اس غلطی یا دھو کے بیں نظمی طور سے یہ طق کر اینا چا ہیے کہ ہندستانی پیجے اددو ہمارے ملک کی زبان ہی اور اس کی اشاعیت اور ہندستانی بیجے اددو ہمارے ملک کی زبان ہی اور اس کی اشاعیت اور تی بین ہی ہیں ہارے ملک کی زبان ہی اور اس کی اشاعیت اور تی بین ہیں ہمارے ملک کی زبان ہی اور اس کی اشاعیت اور تی بین ہی ہیں ہودی ہی۔

ہا رہے مات می جہودی ہی -ای اہل سندھ ااگر چراردو کی ابتدا آپ کے ملک بین نہیں ہوئ

لیکن سب سے پہلے مسلم مندؤ تہذیبوں کی یک جائی آب ہی کے ہاں شروع ہوئ اور آپ ہی نے یک جہتی ہیں وہ رنگ بیدا کیا جس کے نمونے کے دنوں کیلے تک دونوں قوموں کے رفتار وگفتار، غوراک و پوشاک وغیرہ یں نظر آتے تھے ۔اب بھی آپ کی زبان بیں ہزاروں عربی فارسی کے لفظ بے کلف بول جال اور تحریر میں آنے ہیں ۔ گویا آپ نے وہ زین نیاری جس پراگے چل کر اردو کے چن نے رونق اور سرسبری حاصل ی - اگرچ ہم دونوں کی بک جنی اور انحاد کی اور بہت سی نشانیال اب بھی موجود ہیں اور بہت سی ملتی جاتی ہیں لیکن یہ زبان جو اردویا سندسانی کہلاتی ہی ہندو مسلم یک جہتی اور اتحاد کی سب سے بڑی اور زندہ یادگار ہی۔ اس کی ساخت اور ترکیب میں دونوں قرموں کے اعلیٰ دماغ اور انکار ، دونوں قوموں کی بے ریا اور متحدہ کونشوں اور دونوں قوموں کے ادبی تنام کا پنواڑ موہوں ہے۔ اب بھی اگر کوئ چیز ہمارے اتحاد کا دراہیہ بہوسکتی ہی تؤیہی ہے۔ اب بھی اگرہمارے بھوے شیرازے کو ایک رشتے میں منسلک اور کھنے ہو تو ہی ہے۔ اس کے فایم رکھنے میں ہماری سعادت مندی اور اس کے پھیلانے اور ترقی دسینے میں ہماری قومی بہبودی ہو-

آپ کے صوبے کی زبان یوبی ، پنجاب اور بہار کو چھوڑ کر دوسرے صوبوں کے مقابلے ہیں اردو سے قریب تر ہی۔ جیسا کہ ہیں سنے ابھی عض کیا ہزار ہا فارسی عربی کے نفظ آپ کی زبان ہیں رس بس گئے ہیں۔ فارسی زبان کا تسلط بہاں صد ہا سال تک رہا ہی ، عربی کی تعلیم اب تک جاری ہی، رسم خط نقریبًا دہی ہی جو اردو کا ہی اور یہ سبب سے بڑی سہولت ہی جو جو اردو کا ہی اور ترتیب وہی ہی جو اردو زبان میں جو جو اردو زبان

کی ہی ۔ آپ کے صوبے ہیں سینکروں اُردو کے ادیب اور شاع ہوئے ہیں۔ مشاعرے اور اب بھی موجود ہیں۔ اردو کے اخبار اور رسانے بھی نکلتے ہیں۔ مشاعرے بھی بہاں اسی دھوم دھام سے ہوتے ہیں جیسے ہندستان کے دوسرے شہروں ہیں۔ اس لیے آپ کو اس زبان کی شخصیل واشاعت ہیں بہت سی اُسانیاں صاصل ہیں ہو ہندستان کے بعض دو مرے صوبوں کو مال نہیں۔ اُسانیاں صاصل ہیں ہو ہندستان کے بعض دو مرے صوبوں کو مال نہیں جب بعنو بی اُرکاٹ میں وائم باڈی اور نیگری وغم اور شمالی آرکاٹ میں وائم باڈی اور نیگری وغیرہ اصلاع کے لوگ اردو کو صاصل ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی مادری زبان کی مرح بولے ہی ہوارت ہیں تو میرے خیال میں اہل سندھ ان سے کہیں طرح بولے ہی جہارت بیدا کرسکتے ہیں اور اگر وہ ذرا بھی اس طون توج کریں گے بیتے ہیں اور اگر وہ ذرا بھی اس طون توج کریں گے تیسے تو جذری سال میں ان میں ایسے ایسے ایسے اور شاعر ہونے لگیں گے بیسے تو جذری میں ۔

اپ نے سندھ پراونش اردہ کا نفرنس کا اہتمام بڑی شان اور سلیقے سے کہا ہو۔ یہ بہت اچھا خیال ہو۔ اس کی سخت ضرورت عتی اور آپ کی بہسمی قابل مبادک باد ہو۔ اس بین فعیع و بلیغ تقریریں ہوں گی ، دلکش اور بہسمی قابل مبادک باد ہو۔ اس بین فعیع و بلیغ تقریریں ہوں گی ، دلکش اور پر از نظیس پڑھی جائیں گی ، مفید اور ضروری ریزولیوش پیش ہوں گے ، اردو کی اشاعت و نزتی کی تجویزوں پر غور ہوگا ، مشاع سے کی دھوم دھام ہوگا۔ بلاشبہ یہ سخویک بہت کا راکد اور قابل قدر ہو۔ اس سے اردو کا چرجا ہوگا، مطالعہ کا شوق بڑھے گا اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن کیا آپ کی رائے میں ایک ایسی زبان کے لیے جے آپ سادے ہندستان کی عام اور مشترک زبان جان خیال کرتے ہیں یا عام اور مشترک زبان بنانے کی اگرزو رکھتے ہیں ، اس قسم کے چند ہنگاہے کردیتے کا فی ہوں گے ؟

زمانے کی رفتاریں اس وقت غیر معمولی شرعت نظراتی ہی۔ خود ہمارے ملک میں ہو تغیرات گزشتہ پیندسال سے رؤنما ہور سے ہیں وہ کم جرت انگیز نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے مقصد کے حصول ہیں زیادہ تیزی ، زیادہ مستعدی اور زیادہ تن دہی سے کام مذہب کے توہم پہلے سے بھی جیجے دہ جائیں گئے۔

اُردو زبان کی اشاعت اور اردو ادب کی ترقی بجائے خود ایک اہم مسلہ ہو۔ اس معاملے میں ہرصوبے اور ہر علاقے کی حالت مجدا مجدا ہو اس سیے کام کی نوعیت بیں بھی پوری کیسانی نہیں ہوگ ۔لیکن بیں اسے ذاتی تجرب بزأن اطلاعات كى بنا برجو مجه مختلف مقامات سے وصول موتى رتى ہیں ، یہ کہ سکتا ہوں کہ ہرصو ہے اور سرعلاقے ہیں کثرت سے لوگ اُردوزبان سے سیکھنے کے خواہاں ہیں ۔ لیکن کام کرنے والے نہیں اور کہیں ہی توبینہیں جانت كدكياكيا جائے اور كيو نكر كيا جائے . ووسرى مشكل يہ بى كه سرجگه اس كا رونا ہم کہ سرما یہ نہیں - انجن نرقی آردو ( ہند ) کے بیش نظر یہ مسلہ ہم کہ اردوزبان وادب کی اشاعت کے بیے ہندستان کے ہرصوبے اور علاقے ہیں کیونکر تنظیم کی جائے ۔ جنائجہ اس غرض سے ار دو زبان کے جائزے کا کام شروع کیا گیا جس کا مقصدان امور کا معلوم کرنا ہو کہ ہرصوبے اور ہرعلاقے بیں کتنے اردو بولين اور سمح والي بي، كتف أردو لكم يره سكت بي ، كتف اليس بي جن ك ما دری زبان اُردو ہی سکتنے اُردو مدارس ہیں اور اُردو پڑھنے والوں کی کیا تعالم ہی اور مطبع ہی اردو اخبار اسالے اور مطبع ہی اردونساب تعلیم کی کیا حالت ہی، سرکاری دفائر اور عدالتوں میں اردو کا کہاں تک وخل ہی کون کون لوگ اُر و کو سے ہدردی رکھتے اور اردو کی خدمت کرتے ہیں عرف

اسی قسم کے اور استفسارات ہیں جن کے جواب ہیا کرنے کی کوشش کی جارہی ہی ان مب کا بنشا یہ ہی کہ ہم ہر صوبے اور علاقے کے محضوص حالات پیش نظر رکھ کر وہاں کام شروع کریں ۔ لیکن صدر انجمن کچے نہیں کرسکتی اگر خودان علاقوں کے لوگ اس کی بدد نہ کریں یا اس کام بیں اس کا یا تھ نہ بٹائیں ۔ انجمن کی شاخیں ہر علاقے میں اسی خوض سے قایم کی گئی ہیں اور کی جارہی ہیں۔ ہم علاقے کے لوگ اپنے حالات سے زیادہ باخبر اور اپنی طروریات سے زیادہ واقعت ہوتے ہیں ۔ صدر انجمن نے زبان کی اشاعت اور ترتی ادب کا خاکر تیار واقعت ہوتے ہیں ۔ صدر انجمن نے زبان کی اشاعت اور ترتی ادب کا خاکر تیار کر دیا ہی ۔ اب یہ ہر شارخ کا کام ہی کہ اس پر علی کرنے کی کوششش کرے ۔ البت یہ طرور ہی کہ جب کوئی شکل آپڑے گئی یا ضرورت محسوس ہوگی تو صدر انجمن یہ طرورت محسوس ہوگی تو صدر انجمن اینی شاخوں سے تعاون کرنے اور احداد اور مشورہ دیتے ہیں کبھی ورریتی نہیں اپنی شاخوں سے تعاون کرنے اور احداد اور مشورہ دیتے ہیں کبھی ورریتی نہیں کرے گئی۔

عام طور پرشاخوں کے لیے یہ کام بچریز کیا گیا ہے:-

ا۔ مناسب مقابات پراردو کے مکائب قایم کرنا۔

- بالتوں كى تعليم كے بلے مارس شبينہ قائيم كرنا -

س ۔ فوگوں کے دلوں میں اردو زبان کی ضرورت اور اہمیت کا احساس پیاکڑا۔

م مصبوعات انجمن ترتی اُردو وغیره کی اشاعت میں کوشش کرنا -

۵ مختلف مقامات بركتب خاف اورمطالعه خافي قالم كرنا-

٧- حسب ضرورت ادبي جلے كرنا-

۵۔ ایپ ایپ علاقے میں میونسپٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے مرارس اینزسرکاری مدارس اور مکانب میں اردوکی تعلیم کا انتظام کرنا۔

٨- اين اين علاقے كے اچھ ار دو كيسے والوں كى محت افزائ كرنا -

9- اپنے اپنے علاقے کے سرکاری دفائر اور عدالتوں میں اُروو زبان کے ۔ رواج کی کوشش کرنا۔

۱۰ - مقامی ظروریات کے مطابق اردو کے تحفظ و ترقی کی مناسب تدا پسر اضتیار کرنا ۔

یہ شاخوں کے کام کا مجمل خاکہ ہی۔اس بنیاد پرتفصیلی کام ہرایک شاخ کو است اینے ملاقے کے محضوص حالات کے مطابق کرنا ہوگا۔

کواچی بی انجمن ترقی اُردو کی شاخ ایک مدت سے قایم ہے۔ میں بہیں کہنا کہ اس لے بچھ کام نہیں کیا لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہی۔ اس سے کام کی موجودہ رفتار بالکل ناکا فی ہی۔ آپ نے جس شوق سے اس کام کی ابتدا کی تنی اسے انجام نک بہنچانے کے لیے پوری کوسٹسٹ اور پوری قوت اور کامل تن دیجا کی ضرورت ہیں۔

یوں توہم ہیں سینکڑوں اختلافات موجود ہیں لیکن غالبًا زبان ہی کا مسئلہ ایسا ہوجس ہیں سینکڑوں اختلافات بیدا ہوتے کچھ دیر مسئلہ ایسا ہوجس ہیں ہم سب متفق ہیں گراختلافات اور مشکلات کے مقابلے نہیں لگتی - اس لیے آپ کو ہرقسم کے اختلافات اور مشکلات کے مقابلے کے لیے نیار رہنا چاہیے - کرنے کے قابل ابسے ہی کام ہونے ہیں اوزاسی میں انسان کے جوہر کھلتے ہیں -

حضرات! اگر آپ کو اپنی زبان عزیز ہی اور آپ اسے قومی زبان خیال کرتے ہیں تواس کی ترقی کے لیے ایسی ہی کوشش کیجے جیسے آپ اپنی ذندگی کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا جُز ہی اور ہمارا تمدُّن اور تہذیب اور معاشرت اس سے وابستہ ہی۔

اس میے میں اپیل کرتا ہوں تمام اہل سندھ سے، میں اپیل کرتا ہوں

تمام اردو کے بہی خواہوں اور ہمدردوں سے اور اپیل کرتا ہوں ملک و قوم کے ہوا خواہوں سے دور فوم کے ہوا خواہوں سے دور خصوصًا مسلم ہوسل کے طالب علموں سے کہ وہ اپنی قوی نہ بان کی اشاعت و ترقی میں دل و جان سے کوشش کریں اور سب سے آخریں اور سب سے آخریں اور سب سے آخریں اور سب سے آخریں اور سب کے ساتھ میں علمائے کرام اور مشائخان عظام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اداوت مندوں کو اس طرف متوجہ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اداوت مندوں کو اس طرف متوجہ کریں تاکہ ان کے اثر اور ہرایت کی برولت نہاں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ساتھ ہو۔

## تقرير صدارت أردو كانفرنس صوبهمتوسط (ناكبور)

( مولانا واكثرعبدالى صاحب كاخطبهٔ صدادت سروراكتوبرمش<u>ا واع)</u> ا محد صاحبو اکسی حکیم کا تول ہی کہ جس چیزکو ہم ہروقت دیکھتے رہتے ہیں اسے مجھی نہیں و بکھتے ہی نہیں بلکہ اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ یہی حال زبان کا ہی ہم صبح سے شام تک اسے بولتے اوراس میں بات چیت مرتے رہتے ہیں لیکن ہم میں سے کتے ہیں جو کھی اس پر غور کرتے ہوں کہ یہ کیا چیز ہر اور اس بیں کیسے کیسے گن بھرے ہوئے ہیں - حضرات اسے معمولی چیز نه شجیجیه به ایک زبردست توت ہی اس کی کیشتی پر ایک نہایت متحکم فصیل اور . قلعه هر - وه مشحکم فصیل ا ور قلعه نهذیب و نمدن ب<sub>ی</sub>ب جن پر مهاری معانشرت اور ہماری سیاست ، ہمارے نرہب اور ہماری ترقی کا دارو مدار ہی - اگر ہم ابتدا سے اب تک زبان کے ارتقا کا جائزہ لیں تومعلوم ہوگا کہ انسانی ترقی کا راز بهت کچه زبان میں بہال ہوعلم بڑی قوت ہولیکن اس قوت کا سہارا زبان پر ہو۔ یہ نو ہوا عام زبان کا حال لیکن ہماری اردو زبان کی شان سب سے نرالی ہو۔ یوں تو ہندستان میں بیلیوں اور سینکروں زبانیں ہیں لیکن جو امتیازی خصوصیت اسے حاصل ہروہ یہاں کی کسی زبان میں نہیں يائ جاتي - يوسسكرت كي طرح بالبرس نهيس آئي -يد بنكان، مرميى، أرايد، لیالم، تلکی ، تابل کی طرح کسی خاص قرقے یاکسی خاص علاقے کی زبان ہی بلکہ برسب کی زبان ہی اور سارے ملک کی زبان ہی اور اسی لیے ہمارا دعویٰ ہی کہ اگر ہندستان کی کوئی زبان ملک کی عام مشترکہ زبان ہوسکتی ہی تو یہی زبان ہوسکتی ہی تو یہی زبان ہوسکتی ہی تو یہی زبان ہوسکتی ہی ہو۔ یہ کیوں ج اس لیے کہ یہ نہ باہرسے آئی نہ پہلے سے موجود تھی نہ اور فا نون قدرت کی برولت جو اٹمل ہی یہ بڑھی ، پھیلی اور پھیلی بھولی مسلمان جب اس ملک بیں آئے تو یہاں نہ تو ایک حکومت تھی اور نہ ایک زبان جب ملاقے کا الگ راج تھا اور ہر علاقے کی الگ زبان اور چونکہ آمد ورفت کے وسائل مہیا نہ تھے اس لیے نہ ایک حکومت ہونے بائی اور نہ کہ درفت کے وسائل مہیا نہ تھے اس لیے نہ ایک حکومت ہونے بائی اور نہ کہ درفت کے وسائل مہیا نہ تھے اس لیے نہ ایک حکومت ہونے بائی اور نہ کسی ایک زبان کو ایسا فروغ ہؤا کہ وہ سارے ملک کی یا ملک کے اکثر نہاں ہوجائی - مسلمانوں کی برولت رفتہ رفتہ حکومت بھی ایک ہوگئی اور زبان بھی خود بخود ایک بن گئی -

ادوو زبان کی پیدایش ہندستان کی تاریخ کا عجیب وغریب واقعہ ہوجی ہو مورضین نے بہت کم توج کی ہو۔ مسلمان جب بہاں آگریس گئے اور انھیں ایسے وطن سے کوئی تعلق نہ رہا تو فطرتی طور پران کا میل جول ملک ہے مہل باشندوں سے بڑھنا شروع ہؤا۔ میں جول کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی اُسٹروں سے بڑھنا شروع ہؤا۔ میں بول کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی اگر ہم ایک دوسرے کی زبان نہمھیں تو آپس میں اُنس اور الفت بھی نہیں ہوسکتی اور در ہارے تعلقات میں کوئی قطفت بیدا ہوسکتا ہی اور در کوئی کار و بار کرسکتے ہیں۔ نیتج یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی زبان میں ہندی نفظ ہولئے داخل کرنے شروع کیے اور ہندووں نے اپنی زبان میں فارسی نفظ ہولئے شروع کیے اور مردسوں میں دفتر فارسی میں تھے۔ دربار ، سرکار امراکی زبان فارسی تھی۔ مکتبوں اور مردسوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اور مہندوسلمان فارسی تھی۔ مکتبوں اور مردسوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اور مہندوسلمان

دونوں ایک ہی دفتریں کام کرتے اور ایک ہی مرسے بین ساتھ ساتھ بڑھتے۔ اكبرك زماني نك سلطنت كاحماب كتاب مندى بين ركها جانا تها ليكن محكة صاب سے افسراعلی راجہ ٹوڈریل نے احکام جاری کیے کہ آبندہ سے تمام حساب کتاب فارسی بیس رکھا جائے ان تمام باتوں کا نینجد بر ہوا کہ فارسی ہندوؤں کی بول جال تخریر تقریر میں ایسی رہے گئی کہ ایفوں نے دانستہ وناوانسنہ فارسی کے ہزار ہا لفظ بلا مکلف اپنی زبان بیں داخل کرلیے۔ یہ جو ہمیں الزام د يا جاتا ہو كه بم في مدستانى زبان ميں بہت سے عربي و فارسى الفاظ عروسية. ہیں یہ بالکل غلط اور مہتان ہی عربی فارسی کے نفظوں کے داخل کرنے والے ہندؤ ہی نرکہ سلمان اس کی ایک صاف متال میں آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں -جب انگریزوں کا اس ملک پر تسلّط ہؤااور ہما رہے نوجوانوں نے انگربزی پرصی شروع کی، انگریزی د فترول بین ملازمت کی اور انگریزی بولیناور لكهن كى سنت بهم بهنجائ توجب وه ابنى زبان بولية نوادهى الكريزي اورادهى دیسی زبان ہوتی تھی لیکن برطلات اس کے جب کوی انگریز اردو یا دیسی زبان بولتا تو يه كوشش كرتاكه اس كى گفتگو بيس كوئى انگريزى لفظ ما آئے.اب جو اردو میں سینکروں انگریزی لفظ داخل ہو گئے ہیں نو کیا یہ انگریزنے واخل کے ہیں ؟ یہ سب ہم تے اپنی خوشی سے داخل کے ہیں یہی حال اس وقت سندووُل كا تفاكه وه فوشى خوشى بلكه ازراه فخر فارسى لفظ مندى ميل ملاتے چلے گئے۔اس میں شک نہیں کہ اردو زبان پر ایک دور ایسا آیا کہ ایک خِطّ ك ابل زبان في عربي فارسى لفظ دحرا دحر داخل كرف شروع كيه ليكن وه دور بهت تفورت زمانے تک را اور بہت جلد بھرسادہ اردوکا رواج شروع ہوگیا۔اس معاملے میں سب سے بڑا اٹرسرسیداحدماں کا براس وقت

سے ہم برابر سادہ اردو اولے اور لکھتے ہیں جب مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا سلمان ندوی جیسے عالم سلیس لکھنے گئے ہیں تو دو سروں کا کیا ذکر البکن برخلات اس کے ہارے سندؤ بھائی اپنی ہندی ہیں بلا لحاظ موق و محل سنسكرت ك غير مانوس تقيل اورغليظ لفظ داخل كرتے جلے جاتے ہیں۔وہ ایک ایسی نئی زبان بنا رہے ہیں جو کسی انسان کی زبان نہیں اور سنم ظریفی یہ ہو کہ اسے ہندستانی کہتے ہیں اور بقول سرتیج بہا در سپرو کے یہ لوگ سندستانی کی آڑ میں شکار کھیل رہے ہیں اور اس زبان کو مثانا چاہتے ہیں جو دونوں کے اتحاد اور ایک بہتی سے بنی تنی اور دونوں کی زبانوں ا ور دونوں کی نہذیبوں کا بہترین خلاصہ ہو گوبا اپنے اسلاف کی محنت اور بادگار کومٹاکر اتفاق کی بجائے نفاق بیدا کررہے ہیں ۔غضب یہ ہوکہ عربی فارسی الفاظ ہی نکال کرسشکرت نہیں واخل کر رہے ہیں بلکہ مندی کے معمولی الفاظ جنیں ادنی اعلیٰ سب بولئے ہیں وہ بھی خارج کیے جارہے ہیں اور ان کی چگہ سنسکرت کے موٹے موٹے نفظ بھرے جارہے ہیں ۔ ابھی چندروز ہوئے بھے معلوم ہؤاکہ یوبی کا نگریس حکومت نے ایک سرکارشارئع کیا ہی جس میں حکم دیا ہی کہ ائندہ سے مدعی کی جگہ "جگرو" اور مرافع یعنی ایبلانٹ کی جگہ در بلٹو ،، لکھا جائے۔کیا یہی جناتی زبان ہی يه وه اردوجيسي مفهول خاص و عام زبان كي فائم مفام بنانا جاست سي؟ یه اردوکی مخالفت نهیں بلکه انحا دو اتفاق کی مخالفت اور سراسر ملک کی زشمنی ہی بخیرسے اس پر دعولی قومیت کا بھی ہی ا آپ کے صوبے میں تو اس سے بی زیادہ غصنب ہورہ ہر یعنے یہاں اعلام بعنی اسمائے خاص

لو بھی بدلا جارہا ہی مثلاً ہندستانی علاقے کو مہاکشل،برار کو و دھروا، ناگبورگو

ناگیشور، حکومت کو رام راج اور ایک اچھے خاصے بھلے آدمی کو مہاتما بنا دیا گیا ہو کیا اسی کے معنی قومیت کے ہیں ؟ قومیت کا دعویٰی ادراس پر برنجین افسوس صد افسوس!

اپ کے صوبے میں قرمیت کے مبارک نام سے ایک اور شکو فرچیورا گیا ہو۔ یہ وہ مشہور تعلیمی اسکیم ہی جس کا غلغلہ سارے ہندستان ہیں مجا ہوًا ہی۔۔

ودیامندراسکیم براس قدر بحث ہوجی ہی اور اس پر اس قدر لکھا جا بھا ہے کہ اس وقت اس سے متعلق کچے کہنا نخصیل حاصل ہی۔ لیکن باوجود اس کے متعلق کچے کہنا نخصیل حاصل ہی۔ لیکن باوجود اس کے مسب و نسب سے واقعت ہیں۔ بظاہر آئریبل مسٹر شکلا کو اس کی ایجاد کا فخر ہی جس پر یہ مثل صادق آئی ہی کہ خشکہ باگدہ بروں اگرچہ گندہ مگرایجاو بندہ۔ لیکن یہ حقیقت نہیں۔ اگرچ یہ عام طور پر واردھا اسکیم کا بچہ کہلاتا ہی لیکن میں اپنے واتی علم کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ یہ فو مولود اپنی والدہ ما جدہ سے بہت پہلے پیلا ہوچکا تھا۔ اس کے حقیقی والدسیاسی اپنی والدہ ما جدہ سے بہت پہلے پیلا ہوچکا تھا۔ اس کے حقیقی والدسیاسی فراید آئریبل مسٹر شکلا ہیں۔ یہ اسکیم مبت سوچ سبحم کم مناگرد رشید آئریبل مسٹر شکلا ہیں۔ یہ اسکیم مبت سوچ سبحم کم بنائی گئی ہی اور اس کا جو خشا ہی وہ ظاہر ہی یعنی ہماری تعلیم ہماری تبذیب، ہماری تبذیب، ہمارے تمدن اور خاص کر ہماری زبان کا مثانا۔ اس پر دعوی یہ ہی کہ ہم ہمارے کہ بم مارے تمدن اور کلیم سے حفظ ہیں۔

یر این مدرسے کو ودیا مندر کہیں ، اپنی حکومت کو رام راج کانام دیں ، معمولی اور مرق جرنا موں کو قدیم سنسکرت ناموں سے بدل دیں تو ان کی قوم پرستی میں کوئ فرق نہ آئے اور اگر ہم کوئ سیرھی سی بات بھی

کہیں نوفرقہ پرست اور ملک کے دشمن تھریں گویا اس کے یہ معنی ہوئے کہ اکثریت جو کہے وہ فرقہ پرستی ہو۔ اگر بہی تومیت ہوت کے اکثریت جو کہے وہ فرقہ پرستی ہو۔ اگر بہی تومیت ہوت اس تومیت کو ہما ما دؤر ہی سے سلام ہی۔ یہ حضرات تومیت ،جمہوریت اکثریت اورا قلیت کے لفظوں سے کھیل رہے ہیں لیکن انھیں یاد رکھنا جا ہے کہ یہ کھیل بہت خطرناک ہیں۔

واکشر ذاکر حدین خال صاحب نے دام داج کے بائی گا دھی جی کومیری گھلی چھی کی طرف بڑی النجا کے ساتھ توجہ دلاک اور بہت معقول اور اچھا خط کھی پھی کھی لیکن وہ اس معاملے کو ایسی خوش اسلوبی سے ٹال گئے کہ مجھے بھی تعریب کرتے ہی بنی دہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالحق کا خطانہیں برطھا تم جھے سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہو۔

میں نے مسر شکلاکو لکھا ہی میری بڑی تمنا ہی کہ جب میں اس دنباسے
رضت ہوجاؤں تولوگ مجھے صرف اس بات سے یادرکھیں کہ بیں نے اپنی
سیاری عمر اور محنت ہندومسلمانوں کے ملانے بیں صرف کردی - سیمان اللہ
کیا جواب ہی اخیراورکوئی یادر کھے یا نہ رکھے ہم توضور یادرکھیں گے مشکل تو
یہ اپڑی ہی کہ گاندھی جی نہ لڑنے دیتے ہیں نہ طنے دیتے ہیں -

یہ اپری ہو لہ کا بدی ہی لہ ترکے دیے ہی سے دیے ہی ہے۔
حضرات ا ہندی اردو کا ضاد کئی بار اٹھا اور بیٹھ بیٹھ گیا۔ اگرچ اس کے
اُٹھانے والے بڑے بڑے مہا برش نہ تھے لیکن اس کو اصلی قوت اور
دائمی استقلال اس وقت حاصل ہوا ہی جب ملک اور قوم کے سیح بہی خواہ
گاندھی جی نے اس کا بیڑا اٹھا با اس لیس بھرے شہر میں بھارتیہ سامیتہ پرشد
کے اجلاس کے موقع پرگاندھی جی اور ان کے ساتھیوں سے بڑا محرکم ہوا

مله ناگیورکی طرت اشاره برو-

وہ ہندی کے حق میں نے اور جی ہندستانی کی حایت میں - میں نے بہت

کہا کہ آب ہندستانی فراسینے ہیں آب کے ساتھ ہوں۔ ہیں نے کہا کہ نیشنل

کا نگرس کارزولیوسٹن ہو کہ ملک کی زبان ہندستانی ہوگی۔ فرمانے گئے کہ وہ
رزولیوسٹی بھی تو میں نے ہی بنایا تھا اس جلسے میں انڈین نیشنل کا نگرس کے
تین جینے جاگتے پرلسیڈنٹ موجود تھے جو ثبت سینے بیٹھے تھے۔ ایک کے بھی
مئنہ سے نہ پھوٹا اور کسی نے مبری کیا کا نگریس کے رزولیوسٹن کی بھی تائیدندگی۔
آخر میں حضرت مہا تمانے فرما ہا کہ میں ہندی بھی نہیں چپوڑسکتا تو میں نے کہا کہ
پھر ہم اردو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ؟ ہم ہندی القوا ہندستانی کے دھو کے میں
نہیں آسکتے، ہم لفظوں کو نہیں، عل دیکھنا چاہستے ہیں اور عل جیسا کچھ ہور ہا ہی
وہ ظا ہر ہی وہ عل جواحی ہی جس میں ہما ری ذبان ہی نہیں ہماری تہذیب کا
جھی خاتم کیا جا رہا ہی۔

صفرات! ہم اردو نہیں چھوٹر سکتے یہ ہمارے اسلاف رہندو سلمان دونوں کے اسلاف) کی یک ہمتی اوراتخادگی سب سے اہم سب سے مبارک اور سب سے عظیم الشان یا دگار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے بنا نے اور سنوار نے بیں محنتیں اور شقیق جھیلیں اور قربانیاں کی ہیں۔ اس کے ایک ایک ایک ایک ایک لفظ ایک ایک ایک ایک نفظ ہماری تہذیب ، ہماری تاریخ ، ہما رے تمدن پرگواہی دے را ہی وہ نا خلف کریں تو کریں ہم نا خلف نہیں ہوسکتے۔ ہم اسے ہرگز نہیں چھوٹر سکتے نا خلف کریں تو کریں ہم نا خلف نہیں ہوسکتے۔ ہم اسے ہرگز نہیں چھوٹر سکتے نا خلف کریں تو کریں ہم نا خلف نہیں ہوسکتے۔ ہم اسے ہرگز نہیں چھوٹر سکتے نا ور بہی ایک ایک کردیا تھا اور بی اور بی اور بی ایک کردیا تھا اور بی سے کو ایک کردیا ہی۔ اور عزیز پیڑوں کو خیرباد کہنا اور اپنی ہستی کو فناکروینا ہی۔

ابھی حال میں آپ کی حکومت کے ایک وزیر ہاتہ بیرنے آسمبلی کے بھرے اجلاس میں فرمایا کھا کہ مسلمان ایک حقیراً قلّیت ہیں اور اس پروہ ہمارے سامنے نامعقول اور بھاری بھرکم مطالبات پیش کرتے ہیں۔ یہ شخص اپنی اکثریت پر نازاں اور حکومت کے فیٹے میں مخور تھا ورم الیسی نامعقول ہات مذکہتا لیسکن اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اقلّیت اور اکثریت کوئی چیز نہیں ہمارے سامنے فرمان خدا ہی۔

کُوْمِنَ فِنَاقِ قَلِیْلَةِ عَلَبَتُ فِنَّةً کُیْرُوَّ یعنے اکثر ایسا ہُوا ہوااورہاری الکھوں کے سامنے ہورہ ہی کہ اقلینوں نے اکثریت کو نیچا دکھایا ہی۔ اس چیز اقلیت یا اکثریت نہیں بلکہ ہمت و جوانمردی اور ایٹاروقربانی ہواگر ہم میں یہ جوہر ہی تو ہم اکثریت میں ہیں ورنہ ہر حال میں ہم اقلیت ہیں۔ زما نہ اس کا فیصلہ بہت جلد کردے گا۔

حصرات ایپ نے جس استقلال اور ہمت و جوال مردی سے اپنی زبان کی حایت کی ہی اس کی وا د بین کیا دوں گا سالا ہندستان دے گا۔ دوسرے باتیں کرتے ہیں آپ نے کرد کھایا، دوسرے تقریریں کرتے ہیں اور آپ نے عل کرے بتایا۔ آپ کا یہ مسئلہ صرف سی پی کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ سارے ہندستان کا مسئلہ ہوگیا ہوا ور آپ کی مثال سارے ہندستان کل مسئلہ ہوگیا ہوا ور آپ کی مثال سارے ہندستان کے مسلمانوں کے لیے نظیر ہوگی۔ یہ آپ کی وقت شناسی اور مسلمت اندلیثی کی دلیل ہی کہ آپ نے الیے وقت اردو کا نفرنس کا انعقاد کیا ہی۔ ونیا بیں کی دلیل ہی کہ آپ نے الیے وقت اردو کا نفرنس کا انعقاد کیا ہی۔ ونیا بیں کی دلیل ہی کہ آپ نے ایک ہوئے ہیں جو دقت کو پہچانے اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق کی بات ہی کہ وہ اسٹلہ جو سارے ہندستان کا مسئلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہی میں ہندہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہی اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شمالی ہندہی اس کا فیصلہ ہی اور وہ زبان جس کو جن سے دور اس کا فیصلہ ہی اس کا فیصلہ ہی اور وہ زبان جس کی دور اس کا فیصلہ کا کا کھوں کا دور اس کا فیصلہ کی دیں کا دور کی کی دور اس کی دور اس کی کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور ک

سی پی کی مرزین میں ہودہ ہی - سی پی اکثراعتبادات سے سیاسی، سانی ہملی معاشیاتی مسائل کا مرکز ہوگیا ہی - اور بہاں سے چند سل کے فاصلے بر براعظم ہند کے نہایت سنجیدہ اور نازک مسائل طی ہوتے ہیں اور انشاداللہ بہیں ہمارے لسانی اور تعلیمی مسائل بھی (علی الرغم شکلا) طی پائیں گے اور جب تک افعاف اور عرب کے ساتھ طی نہ ہوں گئے ہم برابر جدو جہد کرتے رہیں گے اور رہیں گے اور ایس کے یہ میں برا یہ دست از طلب ندارم تا کام من برا ید وست از طلب ندارم تا کام من برا ید یہ جاں رسد بہ شکلا یا جاں زئن برا ید

بیر نقر برسلم بونبورسٹی علی گڑھ (دسمبر شکار پیری گئی تھی جمیل احرصاحب نقری اسٹنٹ لائبرین یونبورسٹی نے بڑی جابک وستی سے اسے قلمبند کرلیا

بناب صدر اورصاحبو!

بری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہی لیسے زبان اردو کی اشاعت اور نزقی ۔ مجھے یا انجن ترقی اُردو کو کسی سیاسی جاعت سے دؤر کا بھی تعلق نہیں ۔ لیکن با وجود اس کے ہیں ہر جاعت سے نماون کے لیے آمادہ ہوں استظیکہ اُسے ہمارے مقاصد سے ہمرردی ہو ۔ ہیں جب کل یہاں حاضر ہوا قو ڈاکٹر عابد احرعلی صاحب نے مجھے وہ اشتہار دکھایا جس میں انفول نے وہ اشتہار دکھایا جس میں انفول نے اپنی طوف سے میری نقریر کے لیے ایک موضوع کا اعلان کردیا نفا ۔ وہ موضوع ہی دہ موجودہ سیاست اور اردو زبان او اسے دیکھ کرچھے ایک موقعہ یا و آیا ۔ جس زمانے ہیں کہ مسلم یو نیورسٹی نہ تھی اور ایم اے ۔ او کا لج فالم اس وقت کا لج ہیں ایک عجام عنایت اللہ نامی تھا ۔ مولوی عزیز مرزا مرحم باو آیا ۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو اسے اپنے ساتھ حیدرآباد کے گئے۔ وہ بہت جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو اسے اپنے ساتھ حیدرآباد کے گئے۔ وہ بہت سہمی دار اور و فادار شخص نفا ۔ اس نے حیدرآباد میں خاص حیثیت حاصل کرئی سے علی اور ہم سب اُسے عرب سے دیکھنے کے ۔ کچھ دنوں بعد مولوی مشبل

حیدرآباد تشریف کے گئے۔ آنھیں وہی خیال رہا اورعنایت اللہ کی نئی حیثیت کی خبر نہ تھی ۔ ایھوں نے عنایت اللہ سے کہا کہ « میاں خلیفہ ، ذرا ناخی تو لینا " یہ آسے ناگوار تو صرور ہؤا گرخران کے ناخی تولیے گرایک ناخی ذرا گہرا بھی کا ب ڈالا جس سے مولوی صاحب کو ذرا جملیملا سٹ ہوگ اس کے بعد انھوں نے پوچھا کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ عنایت اللہ نے کہا کہ دو مولوی صاحب اب یس پولیکل ہوں "اس زمانے ہیں حیدیدا بادی فسا کہ دو مولوی صاحب اب یس پولیکل ہوں "اس زمانے ہیں حیدیدا بادی فسا کو دیکھنا ہوں اور آج کل کے زمانے

اس زمانے بین ہارے ملک پرسیاسیات کا ابر جھایا ہڑا ہو اور ہادی
زندگی کا کوئی شعبہ اس سے نہیں بچا - نہاں بھی اسی لپیٹ میں آگئی ہواور
ہے کل سب سے زیادہ آفت اسی پر ہی - اور یہ آج سے نہیں بلکہ ایک زمانے
سے ہماری زبان کوسیاسیات نے گھیر رکھا ہی بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ سیاسی
اختلاف اور نزاع کی ابتدا اِسی سے ہوئی اور یہ سلسلہ اب نک جاری ہی غدرسے بہلے اس کا کسی کو خیال بھی نہ تھا - چنا پنی جب سے شاہ عیں فادی
کی بجائے دفتروں اور عدالتوں ہیں اردو و زبان کو رائے کیا گیا توکسی فروبشرنے
اس کی مخالفت نہ کی اور کہیں سے یہ اواز نہ اہٹی کہ نہیں ، ہندی بھاشا
ہونی چاہیے - اردو کو سب نے تسلیم کرلیا - یہ نہ کرتے توکیا کرتے ، دوسری
کوئی زبان متی ہی نہیں ہو اس کے مقابلے ہیں آتی ۔لیکن میں عہاک بعد سے
رفتہ رفتہ زبان کی چھڑ شروع ہوتی ہی - جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط آٹھ
گیا اور انگریزی حکومت قائم ہوگئی تو اُس وقت ہندوں کی ایک جاعت
میں نومیت کا ایک نیا احساس پیرا ہوا اور اپنی قدیم تہذیب کو پھر زنرہ

کرنا جاہا۔ اِسی زمانے ہیں سوامی دیا نند سرسوتی نے سنسکرت کے پڑھے پڑھانے اور بولنے پر زور دیا اور و پرک زمانے کی یا د تازہ کی ، گروکل قایم سیکے اور ان ہیں ویرک زمانے کی تہذیب اور رسوم کو از سر نورواج دیا ۔ اس سے بعد پورپ والول نے اس خیال کو اور تقویت بہنجائی ۔ خاص کم بروفیسر میکسمول کی سخر پروں اور میڈم بلوٹسکوی ، اپنی بسنٹ اور کرئل اسکاٹ کی سخر پروں اور شخریوں اور میڈم بلوٹسکوی ، اپنی بسنٹ اور کرئل اسکاٹ کی سخر پروں اور شخریوں سے اور شہدی ۔ قویمت سے لیے لازم ہو کہ زبان میں میں ایک ہو۔ وہ زبان وہ ہی ہے تہ کی ہندی کہا جاتا ہی مگروہ ایسی ہندی ہو ہے نہ شہروالے سمجھتے ہیں نہ و بہات والے ۔

فرض اس طرح زبان بھی الگ کر لینے کی کوشش کی گئی ۔ یہبی سے
اصل نزاع اور نفاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بہلا قدم تھا جو فرقہ پرستی ہینی
کمیونلزم کی طرف اٹھایا گیا ۔ اور وہ فرقہ پرستی جس کے بچرم آج ہم قرار دیسے
جاتے ہیں اس کی بنا سب سے اول ان حضرات نے اپنے مبارک ہاتھوں
سے ڈالی ۔ سب سے پہلے اس کا بہج بہار ہیں بویا گیا ، اس کے بعداس کے
کلے یو۔ پی ہیں پھوٹے ۔ بنارس اور المآباد میں سھائیں قائم ہوئیں اور
اس بات کی کوشش شروع ہوئی کہ عدالتوں اور دفروں ہیں ہندی کو رواج
دیا جائے ۔ اُس وقت مرسیداحدخاں نے اس نا مبارک تحریک کی خالفت
دیا جائے ۔ اُس وقت مرسیداحدخاں نے اس نا مبارک تحریک کی خالفت
کی اور اردو کی تائید میں مضامین کھے ۔ سرسید نہایت حسرت اور افسوس
کی اور اردو کی تائید میں مضامین کھے ۔ سرسید نہایت حسرت اور افسوس
کی اور اردو کی تائید میں مضامین کے عصص سے جھے کو ملک کی ترتی اور اس کے
باشندوں کی فلاح کا خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، خیال پیدا ہوا اور ہمشہ میری یہ خواہش تھی کہ دونوں مل کر دونوں کی فلاح میں کوشش کریں مگرجہ سے
بعض ہندؤ صاحبوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو زبان اور فارسی کو جوسلمانوں کی

حکومت اور ان کی شا ہنشتی ہندستان کی باقی ماندہ نشانی ہی مثاویا جائے۔
اس وقت سے جھ کو بقین ہوگیا کہ اب ہندومسلمان با ہم منفق ہوکر ملک کی
ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہابت ورسنی
اور اسپیع بچرب اور بیتین سے کہ سکتا ہوں کہ ہندومسلمانوں ہیں جو نفا ت
شروع ہوتا ہو اس کی ابتدا اسی سے ہوئی ﷺ

بہسلسلہ برابر جاری رہا ، لیکن رفتہ رفتہ اس کا زورکسی فدر کم ہوگیا۔
اس کے بعدجب سرائوئی میکڈانلڈ اس صوبے کے لفٹنٹ گورتر ہوگرائے
تو یہ شارخ جو کملاسی گئی تھی بھر ہری ہوئی شروع ہوئی - وہ بہار سے آئے
فق اور اُردو ہندی کے جھگڑے میں بہت بھر حقتہ سے جیکے نفے - الن کے
بہاں بہنچ پر ہندی والوں نے بھر رایشہ دوا نبال شروع کیں - یہ سرسید کی
زندگی کے بالکل آخری دن نے - اس موقع پر بھی اغوں نے ایک مضمون
لکھا جو فالبًا اُن کی آخری تحریر نفی اورجس میں اُنھوں نے اس انجمن کوجو
الدآباد میں اردو کی حابیت کے لیے قایم ہوئی تھی لکھا کہ میں اس معاسلے
الدآباد میں اردو کی حابیت کے لیے قایم ہوئی تھی لکھا کہ میں اس معاسلے
میں ہرقیم کی مرد دینے کو تبارہ ہوں - اس کے بعد ہی اُن کا انتقال ہوگیا اور
ہیں اور عدالتوں میں ہندی کا رواج ہوگیا ۔
دفت وں اور عدالتوں میں ہندی کا رواج ہوگیا -

پھر ایک اور دور آتا ہی۔ نواب محن الملک نے جو سرمید کے جانشین تھے ، اردو کی حایت پر کمر باندھی یکھنؤ ہیں ایک بڑا بھاری جلسہ کیا حس ہیں نواب صاحب نے بہت پڑجش اور پُرزور تقریر کی ۔ اس تقریر کا یہ مصرع اب تک زبان زوِ خاص وعام ہی۔

عاشق كا جنازه جوذرا دهؤم سے بكلے

لیکن مرانونی میکڈائل اپنے حکم کی تعیل پر شکے ہوئے تھے اور اس کی مخالفت کو اپنی ذاتی مخالفت سیحفے ستھے ۔ ایخوں نے نواب صاحب کو ڈرایا دھمکایا۔ سب سے بڑی دھکی یہ بھی کہ اگرتم اس تخریک ہیں حصلہ لینے رہوگے تو کا بج کے سب سے بڑی دھکی یہ بھی کہ اگرتم اس تخریک ہیں حصلہ لینے رہوگے تو کا بج کا نقصان انھیں گوارانہ ہوا اور وہ اس دھمکی ہیں سیکڑی نہیں رہ سکتے ۔ کا لیے کا نقصان انھیں گوارانہ ہوا اور وہ اس دھمکی ہوجائے آئے اور صبر کرکے بیٹھ رہے ۔ اگروہ سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہوجائے اور ابنی ساری ہمت اردو کی ٹرتی اور اشاعت میں صرف کر دیسے تو ہماری زبان کو بڑی تقویت بہنی اور ہمیں یہ روز پر نہ دیکھنا بڑتا ۔

اس کے بعد یہ معاملہ کچے دنوں تک دھیا پڑگیا ۔ اُس وقت تک ہمدی میں ادب کا ذخیرہ کچے بھی نہ نفا ۔ چند معمولی کتا ہیں اور قصے کہا نیاں تھیں ،ان ہیں بھی اکثر اردو کے قصے تھے جو ناگری حروث ہیں چھاپ لیے تھے ۔لیکن جب پنڈت مالویر نے شدھی اور شکھٹن کا قضیہ چھیڑا تو اس سلسلے ہیں ہندی زبان کو خوب فروغ ہنوا ۔ اب بہ بھی آگئی ۔اور اس ندہی جوش ہیں سندی زبان کو خوب فروغ ہنوا ۔ اب بہ ادبی چیز نہ رہی بلکہ سیاسی اور ندہی ہوگئی ۔اور چونکہ وہ اپنی الگ ایک ایک سیاسی جاعت اور نئی قومیت بنا رہے تھے اس لیے اس پردے ہیں زبان کی نرقی ضرور ہوگئی ۔

اس میں شک نہیں کہ بندت جی کی تخریک سے مندی زبان کو بہت تقویت بہنچی اور خود انفول نے اور اُن کے ہم خیال اصحاب نے کوشش کرکے یہ نئی زبان بولئی اور لکھنی شروع کردی اور مندی ادب میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا گین سب سے بڑی قوت اِسے اُس وقت بہنچ جب گا ندھی جی نے ساہتے سمیلن کی صدارت قبول کی اور مندی کو مهندستان کی عام زبان بنانے کا بیڑا اٹھایا ۔اس سے سارے ملک میں ایک مرے

سے دو سرے سرے تک ہندی کا فلغلہ جج گیا۔ اور صوبہ مداس ، پنجاب اور سرحہ صرحبے علاقوں ہیں جہاں کی زبانوں سے ہندی کا کوئی تعلق نہ تھا، ہندی تیزی سے پھیلی شروع ہوگئی۔ اور وہاں کے ہندواپنی اپنی حکومتوں سے ہندی کی تعلیم کا مطالبہ کرنے گئے جو بالکل نا واجب تھا ، کیونکہ ہندی نہجی وہاں کی تعلیم کا مطالبہ کرنے گئے جو بالکل نا واجب تھا ، کیونکہ ہندی نہجی وہاں کا اگریں کا لاہوں تی اور نہ اب ہو۔ یہاں تک کہ اس جوش میں انڈین نیشنل کا نگریں کا ارزو لیوشن بھی بین ایکھوں تو یہ دعوئی ہی اشاعت میں لاکھوں تو پر مون کے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعوئی ہی کہ ہم ہندستان میں ایک مون کی جا ہے ہیں اور اس قو بیت کے دعوئی سے ساتھ یہ بھی چا ہے ہیں اور اس قو بیت کے دعوئی سے ساتھ یہ بھی چا ہے ہیں اور اس قو بیت کے دعوئی سے ساتھ یہ بھی چا ہے ہیں اور اس قو بیت کے دعوئی سے ساتھ یہ بھی چا ہے ہیں اور اس قو بیت کی واور دونوں قوموں کی یک جہتی اور اور اس خو بی ہی اور اس خوبی ہی۔ اور احتا دسے بنی ہو ایسے خارج بھی کرنا جا ہے ہیں۔ اور اتخا دسے بنی ہو اُسے خارج بھی کرنا جا ہے ہیں۔ اور اتخا دسے بنی ہو اُسے خارج بھی کرنا جا ہے ہیں۔ اور اتخا دسے بنی ہو اُسے خارج بھی کرنا جا ہے ہیں۔ اور اتخا دسے بنی ہو اُسے خارج بھی کرنا جا ہے ہیں۔ اور اتخا دسے بنی ہو اُسے خارج بھی کرنا جا ہے ہیں۔

ہندستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں الیکن وہ زبان بوہبت

ہندستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں کے جشیت دو مری زبان اس کی جشیت دو مری زبان سے بالکل جُدا ہی - ایک. تو یہ کہ وہ کسی خاص علاقے، قوم یا ذات میں محدود بہیں - ہندستان سے ہرعلاتے میں کچھ نہ بچھ بھی اور اولی جاتی ہی اور اکٹر علاقول میں مکھی پڑھی جاتی ہی اور اس لیے دوسری زبانوں کے مقابلے میں اسے ہر کھاظ سے مشترک ہونے کی جیٹیت حاصل ہی - یہ جیٹیت دوسری زبانوں کو صاصل نہیں - یہ اس تمدن اور تہذیب کی یادگار ہی جو ہندومسلمانوں کے ربط صبط سے بیدا ہوئی - یہ زبان خاص ہندستان کی ہی اور دو قوموں کی تہذیب ضبط سے بیدا ہوئی - یہ زبان خاص ہندستان کی ہی اور دو قوموں کی تہذیب کی عظیم الشان یادگار ہی اور اس لیے اس پر دونوں کو مسادی حق حاصل ہی ۔ یہ جو کہا جاتا ہی کہ مسلمان بادشا ہوں ۔ نہ اس زبان کورواج دیے میں کوشش کی عظیم الشان یادگار ہی اور اس لیے اس پر دونوں کو مسادی حق حاصل ہی ۔ یہ جو کہا جاتا ہی کہ مسلمان بادشا ہوں نے اس زبان کورواج دیے میں کوشش کی

سراسر جہتان ہی ۔ مسلمان بادشا ہوں کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس طوت توج کریں - اور ایک بادشاہ ہی نہیں ، ہمارے علما اور فضلا بھی اس کی طرف سے بے بروار سے - بلکہ اسے مقارت سے دیکھتے تھے۔ یہ زبان نہ کسی بادشاہ کے خبط کا نیتج ہی نہ کسی حکیم کی حکمت کا نہ کسی کمانگیس باکافہ نسب کس نہ در شند ہی سر بروا مدیم کی حکمت کا نہ کسی

کانگرس یا کانفرنس کے رزولیوشنوں سے پیدا ہوئی نہ کسی مہا تا کے روحانی فیض سے اور نہ کسی مفتی کے فقے سے ، بلکہ اسے قدرتی اور معاشرتی خردت نے بہدا کیا اور یہ سراسر زمانے کا افتضا تھا ، اس لیے کہ جب مسلمان یہاں اسٹے تر یہاں نہ کوئی ایک حکومت تھی نہ کوئی ایک زبان - ہر ملاسقی می مختلف بولیاں بولی حقی ، ہر جگہ انتشار اور ابتری بھیلی ہوئی تھی ۔ جب مسلمانوں کی حکومت کو قدرا استقلال ہوا تو اس زبان نے بھی فروغ پایا اور جیسے جیسے اس کی حکومت کو قدرا استقلال ہوا تو اس زبان سے بھی فروغ پایا اور جیسے جیسے اس کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور جہاں بھال اس کے صوبے والا

اور نشکر اور نشکری بہنچ یہ بھی اُن کے ساتھ بہنی ۔
اس زبان کا ملک پر ہڑا احسان ہی اوروہ یہ کہ اس نے مختلف لوگوں اور قوموں کو ایک کر دیا۔ جہاں نفاق و انتظار تھا دہاں اتفاق و نظام پیدا کر دیا۔ اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی جس نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا۔ یہ اس کا بچھ کم احسان نہیں۔ یہ زبان ہر چیشت سے مشترک ہی اور بقول سرتیج بہادر سپرؤکے ' جائداد مشترک نا قابل تقسیم ہی' یہ نے عرض کیا مخلوط زبان ہی ۔ اور مخلوط زبان کی ایک حصوصیت یہ بھی ہی کہ اس میں طرفین کو کچھ نہ کچھ قربانی کرنی پڑتی ہی جب دو مختلف زباؤں کے بولنے وائے ایک دوسرے سے بات چیت جب دو مختلف زباؤں کے بولنے وائے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ہرایک کو اپنی زبان کی بعض ایسی خصوصیت یہ کو اینی زبان کی بعض ایسی خصوصیت یہ بھی ہی ہو کہ اس کی بعض ایسی خصوصیت بات چیت کرتے ہیں تو ہرایک کو اپنی زبان کی بعض ایسی خصوصیت یہ تو ہرایک کو اپنی زبان کی بعض ایسی خصوصیت یہ تو ہرایک کو اپنی زبان کی بعض ایسی خصوصیت یہ ترک کرنی پڑتی ہیں

بوآس زبان سے مخصوص ہیں ا ورجی کے سمجھنے یا قدر کرنے سے غیرزبان والا فاصر ہوتا ہی - اس لیے دونوں زبان والے ایک دوسرے کی خاطرا بنی بعض خصوصیوں ا ور تفظی نزاکتوں کو قربان کردسیتے ہیں - جمھے خوب یا دہ کہ ایک روز مرب نے تواننائے گفتگو میں فرمانے لگے "ہی ڈِد مرب مسٹر بیک سے گفتگو کررہے نے تواننائے گفتگو میں فرمانے لگے "ہی ڈِد ور ضدنائ ور دِل " (Fie did with zid not with dil)

مسٹر بیک بھی اسی طرح کی مخلوط زبان ہیں اپی اُردؤ بگھار رہے تھے۔ ہیں نے جب یہ گفتگوسی تو ہراخیال فوراً ارّدو زبان کی پیدائش کی طرف گیا۔ جب سندومسلمان آبس ہیں ملے ہوں گے اور انفوں نے آپس ہیں بات چیت کی ہوگ نوان کی گفتگو کا ڈھنگ بھی ہی ہوگا اور ان کے متواتر میل جول سے رفتہ رفتہ نئی زبان مین گئی ہوگی ۔ اور اس ہیں مطلق شہر نہیں کہ وہ اسی طرح سے وجود ہیں آئی ۔ غوض اُرّدو زبان دونوں زبانوں (بیعے دہیں اور بلی زبانوں) اور دونوں تو موں (بیعے مندومسلمانوں) کی قربانی سے بیدا ہوئی ہو جو چیز ایسی قربانی کے بعد حاصل ہوئی ہو وہ کیوں کرعزیز نہوگی ہی ہم ہندو مسلمانوں نے قربانیاں کر کے یہ تربان بنائی ہی و پھرکس کا منہ ہی ہو اس کی مخالفت مسلمانوں سے نہر اس کی مخالفت کرنا ہی وہ ایسے ملک اور قوم کی مخالفت کرنا ہی ۔

اس کے بنانے ، بڑھانے ، سؤاد نے اور فروغ دینے میں مندوسلمان دونوں کی کوشش شرکب ہو۔ ہمارے اسلاف نے صدا سال اس برخمنت کی ہی ، تب جاکر اس نے یہ دنگ رؤ ب کالا ہی ۔ اب جو کوئی اس کی مخالفت کرنا ہی وہ کبوت ہی ، نا ضلف ہی ، نا سعادت مند ہی ۔

اب اس اختلاف کا برسلسلہ جس کی ابتدا سیاسی اختلاف سے ہوئی

اور جس بیس برسی بوش بھی شریک نفا ابر صنا چلا - جب اندین نیشنل کانگرس نے یہ ویکھا کہ دونوں فریق مخالفت پر تُلے ہوئے ہی تواس نے کہا پنی صلحت اور کچھ رفع شرکے خیال سے یہ کیا کہ ہندی ادر اردو دونوں نفظ ترک کر دیہ اور اُن کی جگہ ہندستانی کا نفظ اختیار کیا اور اسی کو ملک کی زبان فرار دیا۔ اور اُن کی جگہ ہندستانی کا نفظ اختیار کیا اور اسی کو ملک کی زبان فرار دیا۔ مگر اس نے یہ مہیں بنایا کہ ہندستانی کسے کہتے ہیں ۔ شاید یہ اچھا ہی ہوا در نہ یہ جھگڑا اور طول پکڑتا ۔

لیکن بڑا معرکہ بھارتیہ سا ہٹنہ پرشدکے اجلاس میں ہوا -بحث یقی کہ پرشد کی کا روباری زبان کیا ہو۔ گا کھی جی فرماتے تھے ہندی اور میں کہتا نھا مہندشانی - میری دلیل برمنی کہ جب انڈین نیشن کا نگرس نے ہندسانی کے متعلق فیصلہ کردیا ہو تو اسے مانے ہیں کیا عدر موسکتا ہو۔ گا دھی جی نے فرمایا که وه رزولیوش بھی تو براہی بنایا ہوا تھا۔ بیں نے کہا اس وقت تو اس کا یدمطلب نه تھا - فرمایا کہ میں اب بتانا ہوں - میں جرت سے اُن کا من سلط لكا- أكرم روس باره برس بعد مفهوم بدلي لك تو بجر كوى فيصله قابل اعتبار نہیں ہوسکتا۔اس کے بعد اتھوں نے ﴿ ہندی ہندستانی ' کا نیا لفظ گرا- بیں نے دریافت کیا کہ آپ کی ہندی سے کیا مراد ہی۔ کہے لکے وہ زبان بو كتابون مين بى بول چال بى نهي - اور مندستانى وه زبان بى جو بول چال میں ہو کتا ہوں یں نہیں - اس پر بین نے پوچھا کہ پھر دد مندی بهندستانی " کیا بوی - فرمایا که وه بهندی جو ایک چل کر بهندستانی بهوجلت کی میں نے کہا کہ جب ہندستانی پہلے سے موجود ہی آواس طول عل کی کیا ضرورت ہو۔ یہ سب بحث بیں لکھ بچکا ہوں اور آپ کو معلوم ہو۔اُسے وہرانا نہیں چا ہنا ۔ آخر زج ہوکر انفوں نے یہ فرمایا کہ بیں ہندی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور

فیصلہ ووٹ لے کر کر دیا - اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ جب گا مرحیجی ہندی نہیں چھڑرسکتے ترہم اردو کیسے چھوڑ دہیں -

اس کے بعدسے ہماری ہو تکھیں گھکیں ۔ مہندی اردو کی بحث روز بروز نازک ہوتی جاتی ہی- جب ہاری طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہی کہ ہندی یا ہندسنانی میں کثرت سے سنسکرت لفظ ملائے جارہے ہیں تواس کا جواب یہ ویا جانا ہو کداردو میں بھی عربی فارسی الفاظشا مل کیے جا رہے ہیں لیکن ہی اورائس میں بہت فرق ہی - ہم نے کھی یہ نہیں کما کہ آزدو ہی عربی فارسی الفاظ المائے جائیں - برخلاف اس کے گاندمی جی ، بابوراجندر برشاد ، کا کا کالیلراور ان کے رفیقوں نے صاف طور پر اپنی اس پالیسی کا اعلان کیا ہر کرسٹ کرت لفظ زمایده ملائے جائیں - اس کی وجہ وہ یہ بناتے ہس کہ ہمارا منشا اسسے یہ ہو کہ جنوبی سند والے اس زبان کو سمجھ سکیس کیونکدان کی زبان میں زیادہ سنسكرت ك لفظ ہيں -اول برصيح نہيں كر اُن كى عام زبان ہيں سنسكرت زبادہ ہو۔ دوسرے براسے تُطف کی بات یہ ہو کہ جنوبی سند والے اسی وجسے ان سے بدگمان اوران کے مخالف ہیں کہ اُن کوسٹسکرت آمیز بندی بڑھائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہو کہ " بہ لوگ بڑے مكار ہيں۔ یہ سندی كے نام سے ہا رسے ملک میں سنسکرت مجھیلانا بھاستے ہیں اور ہماری زبان اور کلچرکو مٹانے کی کومشش کررہے ہیں"۔ اس حالت میں ان کی یہ دلیل کیسے قابل قبول ہوسکتی ہی - اس سے یہ معلوم ہوتا ہی کہ جنوبی سندوالوں کی برگمانی کھھ بیجا نہیں - جس ولیل سے وہ ہمیں میسلانا جاست میں وہ اُن کے مخالف يرتي ہي-

اعتزاص صرف يهى نهيس بوكه نئ فيرمانوس اور تقيل سنسكرت لفظ

واخل کیے جارہے ہیں ، بڑا غضب یہ ہو کہ جو نفظ سالہا سال بلکہ صراسال سے زبان میں رائح بی انخیس می خارج کیا جارہ ہی- اور اس سے بھی بڑا غضب یہ ہوکہ تحبیث عام فہم مندی لفظ بھی مردؤد قرار ویسے گئے ہی اوران کی جكه يا نواصل سنسكرت كالياكوكي بنا غيرانس لفظ استعال كيا جانا بحد لفظ جب ایک بار زبان مین آگیا اور رائح بوگیا تو وه بهارا بوجانا بی غیرنبی رستا -اسے غیرسمی کر کا لنا سخت بیدردی ہی - وہ اب جائے او کہاں جائے - اپنے اصل وطن کو جا بنیں سکتا کیونکہ اس کا رنگ رؤب خصلت سیرت سب بدل منی ہو وہاں اسے کوئی نہیں بہجانتا۔ یہ فعل ایسا ہی سفّا کانہ ہوجیسا ہٹلر كاب كناه بهودبون كو فارج كرنا - مثلًا برس كا نفظ برجي عام و ضاص بڑھا لکھا ان بڑھ ، شہری دیہائی سبمی بوستے ہیں - اب اگر اُسے زبان سے کال با ہر کردیں اور اس کی جگہ اصل سنسکرت ورش استعال کرنے لگیں تو یرب چارہ کہاں جائے -سنکرت یس یہ داخل نہیں ہوسکتا ، عربی ، فائی والے مُن نہیں لگائیں گے تو پیریہ کہاں جائے - یہ تو ہارا نفظہ واوراس کا ٹھکانا ہاری ہی زبان بیں ہی، مہیں اس کے بھالنے کا کیا حق ہو۔ میں یہ پوچینا ہوں کہ آخر برس کے لفظ میں کیا بڑائی ہی، یہ کیوں مردؤد قرار دیا گیا ہر اور ورش میں کیا خوفی ہر جواس کی جگہ لاکر بٹھایا گیا ہر ، برس کو ہر اعتبار سے نزجیج ہی - ایک تو اس لیے کہ صدا سال سے رائح ہی اور ہرایک کی زمان پر ہی - دوسرے وہ ہارا لفظ ہی - درش ہارا نفظ تہیں ، بالکل اجنبی اورغیر ہی - کوئی وجرنہیں کہ اپنے پرغیرکو ترجیج دی جائے - مشترک الفاظ کو خارج کرے مشترک زبان بنانا ہماری سجھ سے باہر ہی - لفظ کا معیار رواج ہر اور یہی اس کے ستند ہونے کی سند ہو- مثلًا مرعی اور مرعی علیہ

ایسے نفظ ہیں جغیں ایک گنوار سا گنوار بھی سمننا ہی اب ہوا نعیں ہٹا کرد بادی " اور " پر تبادی ،، کے نا مانوس الفاظ کو تھو نسنے کی کونشش کی جارہی ہو تو یہ مشترک زبان کے سابھ بہت بڑی زیادتی ہی۔

الفظام كرجرت بهوتى به - اگردودال طبقے نے كبھى خاص اداد سے ادرا بتمام سے نامانوس عربی فارسى الفاظ زبان بیں داخل كرنے كى كومشش نہیں كى - بيشك ايك زمان ابسا كررا به كه لوگ مقفى اور سجع عبارتیں لکھتے تقے جن بیں عربی فارسى الفاظ كرت سے آئے تھے لیكن وہ ایك عارضى جنون تھا -اب كوئ البسى عبارت نہیں لکھنا -اگر لکھے تولوگ اس كى بنسى آڑائیں گے -

ہارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہی اور جہالت بہت ریادہ ہو۔ انفیں بڑھنا لکھنا سکھا دیکھیے اور پڑھے کا شوق پیدا کر دیکھیے ، بہت سی مشکلیں آسان ہوجائیں گی - اور آج جو چیزیں انفیں شکل معلوم ہوتی ہیں کل آسان معلوم ہونے لگیں گی -

کہا جاتا ہوکہ یہ نیا زمانہ ہو، حالات بھی بہت کھ برل گئے ہیں اور نئے خیالات کی رو بڑھتی چلی آرہی ہو، اس لیے نئے الفاظ کا آنا ناگزیر ہو۔ ہم اے تسلیم کرتے ہیں کہ ایک زندہ زبان کے لیے لازم ہو کہ اس ہیں نئے الفاظ

کا اصافہ ہوتا رہی ورنہ وہ ایک روز مُردہ ہوجائے گی ۔ لیکن اس کے بیہ معنے نہیں کہ لفاظ چُن چُن کر بھر دیے نہیں کہ لفاظ چُن چُن کر بھر دیے جائیں ۔ ہر زبان کی ایک فطرت اور ساخت ہوتی ہی اور جب بک نفظ اس کے سائیے ہیں نہیں ڈھلٹا ، قابل قبول نہیں ہوتا ۔ ابھی حال ہیں آپ کے صوبے کے وزیر تعلیم کی ایک نقریر سرکاری طور پر چھپ کر شایع ہوئ تھی اُسے دیکھ کر سے وزیر تعلیم کی ایک نقریر سرکاری طور پر چھپ کر شایع ہوئ تھی اُسے دیکھ کر یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ انسانوں کی زبان ہی بلکہ یہ گمان ہوتا ہی کہ یہ شاید یہ خیال نہیں ، بگاڑنا ہی ۔

یہ جو بار بار کہا جا تا ہی کہ آسان لکھو ، یہ ذرا تفصیل طلب ہی۔ ہرزبان
بیس آسان لکھے والے بھی ہوتے ہی اور مشکل لکھے والے بھی۔ ایک تو
ابنا اپنا طرز بیان ہوتا ہی اور دوسرے مضون کی نوعیت - طرز بیان کے
معاملے بیس کسی کو مجبور نہیں کرسکتے ۔ مضمون کی نوعیت کا مشلہ اور بھی شرخعا
ہیں۔ سائنس ، فلسفہ ، شعر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان بیس اِشکال آہی جاتا
ہی۔ البتہ بچوں ، لڑکوں لڑکیوں اور عام لوگوں کے لیے جو کتا بیں لکھی جائیں
وہ صرور آسان اور سلیس زبان میں ہونی چاہییں ۔ اس بارے بیں لوگ
الفاظ پر زور دسیتے ہیں کہ غیر مانوس اور تفیل نفظہ ہوں۔ اِشکال غیر مانوس
نفظوں سے اتنا نہیں پیدا ہوتا جتنا بیجیدہ اور مغلق بیان سے ۔ اس سے
نظوں سے اتنا نہیں پیدا ہوتا جتنا بیجیدہ اور مغلق بیان سے ۔ اس سے
زیادہ زور اس بات پر دینا چا ہیے کہ بیان سادہ اور سہل ہو ، رہا نفظ،
زیادہ زور اس بات پر دینا چا ہیے کہ بیان سادہ اور سہل ہو ، رہا نفظ،
خوب سمھتا ہی کہ کونسا نفظ کہاں آنا چاہیے ۔ اس میں موقع اور محل کو بیجانیا
بڑی بات ہی۔ یہ انشا پردازی کا بڑاگر ہی۔ نفظ میں ایک جادؤ ہوتا ہی جو

ہوجاتا ہی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہیں یہ یاد رکھنا چا ہیے کہ اگرہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ اشخاص کک پہنچ تو ہمیں ایسی زبان میں لکھنا یا بولنا چاہیے جے زیادہ سے زیادہ اشخاص سی سکیں۔ اور اگر ساتھ ہی ایس یہ بھی چاہیے ہیں کہ آپ کی تحریر و تقریر میں اثر اور دل کشی بھی ہو تو اس کے لیے بڑی محنت ، مشق اور مطالحہ کی ضرورت ہی ورنہ نری سادہ زبان نہیں ہوسکتی ۔

میں اس موقع پر دوالیسی غلط فہمیوں کو بھی رفع کرنا چا ہٹنا ہوں ہو ہم لوگوں ہیں عام طور پر بائی جاتی ہیں - ہم اُردو دانوں کو بڑا غرہ ہو کہ اُر دو زبان بین آگے بڑھنے اور پھیلنے کی فطری صلاحیت موجود ہی، وہ گزشتہ زمانہ بین بغیر کسی خاص کونٹش کے غود بخود پھیلنی چلی گئی اور اسی طرح آئندہ بھی بھیلتی اور ترقی کرتی جلی جائے گی - اس بین مطلق شبہ نہیں کہ اُردو بین یہ فطری صلاحبت موجود ہی کمیکن اگرفطرت کو انسانی سعی کی مدد ندسلے توفطری صلاحیت بھی گھھر كرره جاتى ہى - اور اكثر اوفات ايسى جيزين خورو پودوں كى طرح يا مال موكرره جاتى ہیں -اس کیے فطری صلاحیت کو اُ بھارنے اور ترقی دینے سے لیے آپ کی کوشش پهیم اور متوانز جاری رسنی چاہیے - دوسراایک به خیال بار م سسننے میں آیا ہی کہ زبان قدرتی چیز ہی اور بنانے سے نہیں بنتی - اس وصوکے ہیں نر رہیے گا - انسانی کوسٹش بڑی بربلا ہی - یہ ہرشکل پر خالب أسكتى ہى- اگروہ لوگ جونئى سنسكرت أميز مهندى كے حامى ہيں عزم وہتقلال سے کوسٹش کرتے رہے تو یاد رکھے کہ وہی زبان سے آپ مقارت سے ديكھتے ہيں اور جس پر سينے ہيں ،ايك روز كا مساب ہوكر رہے گى-حضرات ! علی گڑھ سنے اردو زبان کی بڑی ضرمت کی ہی۔ سرسیاحرفان

اور آن کے اثر سے آن کے رفقانے اسے اوبی اور علی رُسّبے کہ پہنچانے اور اسے مقبول بنانے میں نہایت قابل قدر کام کیا ہی۔ سرسیر کا یہ بہت بڑالعمان ہی۔ اب آپ اس کے وارث ہیں۔ یہ زبان ایک بڑی دولت ہی جو اسلات ہما رہے لیے چھوٹر گئے ہیں۔ انفوں نے اس کے لیے بڑی بڑی بڑی جانفشانیاں اور قربانیاں کی ہیں اور اپنے فون جگرے اے سینچا ہی۔ اب یہ ہم کہ پنچی ہی اور خربانیاں کی ہیں اور اپنے فون جگرے اے سینچا ہی۔ اور اور جہ مشقت اور مفت ہم تک بہنچی ہی۔ ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہما اور بے مشقت اور مفت ہم تک بہنچی ہی۔ ہیں اس کی دو سے اِسے اور ترقی دیں اور اس دولت ہیں اضافر کریں تاکہ جب یہ آیندہ نسلوں تک بہنچ تو آپ کو اسی نسکو گزاری سے یاد کریں چلیے اب ہم اسینے اسلان کا فرکر کرتے ہیں۔ اسی نسکو گزاری سے یاد کریں چلیے اب ہم اسینے اسلان کا فرکر کرتے ہیں۔ آپ آیندہ نسلوں کے ساسنے جواب دہ ہیں۔ اگر آپ نے اسلان کا فرکر کوئی الفاظ آپ آیندہ نسلوں کے ساسنے جواب دہ ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کی وہ آپ کوئن الفاظ سے یاد کریں گے اور آپ کے حق میں کیا کہیں گے۔

سے یا دریں سے اور اپ سے می بیا ہیں ہے۔

لیکن افسوس یہ ہوکہ ہماری طبیعتیں ہنگامہ بیند واقع ہوئی ہیں۔ ہم طبیعہ
متناعرے ، کانفرنسیں بڑی شان سے کرتے ہیں ، بچویزیں بھی بڑی آب و تاب
سے بیش کرتے ہیں ، بخنیں بھی بڑے جوش و خروش کیوں گفنڈا پر جاتا ہو۔
جب عل کا وقت آتا ہی نونہ معلوم وہ بوش و خروش کیوں گفنڈا پر جاتا ہو۔
جھے علی گڑھ کے طالب علموں سے یہ توقع ہی کہ وہ دھوم دھام کم اور کام
زیا وہ کریں گے اور اس یونیورسٹی کے بانی کی نظیر کو ہمیشہ اپنے سامنے
رکھیں گے ۔ اور جس خلوص ، تندہی اور استقلال سے اس نے اس نے اس زبان
سوار نے یں کوشش کریں گے کیونکہ اس کی سلامتی ہیں ہماری سلامتی

۱۲۳ خطبات عبدالتی اوراس کے بگاڑیں ہمارا بگاڑ ہی -

### هندستانی کیا ہی ہ

(یہ تقریر ۱۱ رفروری سوس وائے کو آل انڈیا دیڈیو اسٹیشن دہلی سے نشرکی گئ) ہندستانی کا فظ آج کل بھڑوں کا چھتا بنا ہؤاہی اب آل انڈیا ریڈیو اٹیشن نے اس چھٹے کو چھیڑا ہی تو اسے ڈنک سہنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔

ذبان کے معنوں میں ہندستانی کا لفظ ہمارے کسی مستند شاعریا ادمیب یا اہل زبان نے کبھی استمال نہیں کیا۔ یہ یورپ والوں کی اُریج ہی۔ یورپ کے سیاوں نے جو سترصوبی صدی سے اس ملک میں آنے بشروع ہوئے اُس زبان کو ہو شالی ہند میں عام طور سے بولی جاتی تھی ، اندستان اندستانی اور بعد ازاں ہندستانی کے نام سے موسوم کیا۔ لیکن اس لفظ کو ایسٹ انٹیا کمپنی کے زمانے میں اُس وقت فروغ ہوا جب سنت اُرع میں کلکت میں فورط ولیم کمانے میں کلکت میں فورط ولیم کمانے قائم ہؤا۔

عجب بات یہ ہی کہ کالج کے انگریز استاد تو اُس زبان کوجس میں میر آمین کی باغ و بہار " شیر علی افتوس کی " ارایش محفل " حیدری کا طوطی نامہ " طبیش کی " بہاردانش " وغیرہ ککھی گئیں، ہندستانی کہتے ہیں انگین ان کتابوں کے کھنے والے این کتابوں کی نوائج اُر دوئے معالی ، رسینہ یا ہندی کہتے ہیں مثلاً نمیر امین نے اپنی کتاب " باغ و بہا میں ان قصلہ جہار درولیش "کو ایک عوضی کے ساتھ پیش کیا ۔ جس میں وہ کھتے ہیں کہ دواردولیش "کو ایک عوضی کے ساتھ پیش کیا ۔ جس میں وہ کھتے ہیں کہ دواردولی معلیٰ کی زبان میں باغ و بہار بنایا "اسی عرضی کے انٹریں یہ شعر ہی ۔

سله براجازت آل انظیا ریربو، دیای -

### سو اُرُدؤ کی اکراستر کر زباں کیا یں نے بنگالا ہندوشاں

اس کتاب کے دیباہے یں زبان کی تاریخ بیان کرتے وقت یہ لکھتے ہیں در حقیقت اُردو زبان کی بزرگوں کے مُنْرے وں سنی ا

میر نیرعلی آفسوس «ارائش محفل» بین کیفتے ہیں کہ «اس کے تمام مطالب کو اُرور مرائی کے معالب کو دوز مراؤ اُردو زبان ہیں لکھنا شروع کیا۔ مرزاطبیش «شمس البیان» بین اپنی زبان کو دوز مراؤ فصحائے اُردوئے معلیٰ کہتے ہیں اور ابنی بہار دانش ہندی ہیں اس زبان کوایک ہی شعرے مصرع میں تو ہندی زبان اور دومرے ہیں اُردولکھا ہی۔

> شرف اُس فے ہندی زباں کو دیا دیا نظم اُرْدو کو یہ مرتب اور چنداشعاد کے بعد اسے رکھتے ہیں۔

وقایق یں ہوریختے کے نام

کلما ہو۔ با بوکاشی ناتھ بہواس کرانی اپنی کتاب قصتہ سوہن سٹی بر گارستہ انجن کے سرورق پر فکھتے ہیں " انگریزی زبان سے اُر دو یس ترجہ کیا " ڈاکٹر ای ۔ جے لادنس مر رابن سن کروسو" کے ترجے اور مشرجیس کورکورن اپنی تاریخ چین" اور ڈاکٹر فریڈرک جان اپنی اصول تشریح " کی زبان کو اُردو ہی کہتے ہیں ۔ اسی طرح داکٹر فریڈرک جان اپنی اصول تشریح " کی زبان کو اُردو ہی کہتے ہیں ۔ اسی طرح دہلی کالج ، علی گڑھ سائنٹ فک سوسائنٹی مرزا پور سیریز کی جتنی کتا ہیں چیپی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس چیپی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس چیپی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر اُردو ہی کا نیس جی پی اُن سب پر کی جان کی کا نیس جی پر اُن سائن می کرنا ہوں کی کا نیس جی پی اُن سب پر کی کا نیس جی پی اُن سب پر کی کا نیس جی پی اُن سب پر کی کا نیس جی پر اُن کی کا نیس جی پی اُن سائن کی کرنا ہیں جی پر کی کی کرنا ہیں جی پر کا کھوں کی کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کرنا ہیں جی پر اُن کو کرنا کی کا کھوں کی کا کھوں کی کا کھوں کی کا کھوں کو کی کی کرنا ہیں جی کرنا ہی کی کرنا ہی کرنا ہوں کر کو کی کرنا ہوں کرنا ہوں کر کرنا ہی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں

غرض وہ تمام کتابیں جن کے نام میں نے لیے ہیں اُسی ذبان میں ہیں جسے
اج کل اُردو کہتے ہیں - انگریز اسے ہندستانی کہتے تھے - ہندستانی سے ان کی مراد
وہ صاف اور فصیح زبان تھی ہو بول چال یں اُتی تھی۔ یعنی ایسی زبان جو منعقیٰ اور
پڑیکھف مذہوں کا رواج اس زمانے کی بعض کتابوں میں پیا جاتا تھا - اُردو،
ریختہ ، ہندی اُس زمانے میں ہم معنی نفظ تھے - چتا پنچہ مرزاجان طبیش نے اپنی
کتاب مدشمس البیان "میں ہندی کی تعرفیہ ان الفاظ میں کی ہی در ہندی عبارت از
زبانِ موزونِ دہلی است " یعنی ہندی سے مُراد دلی کی فصیح زبان ہی جمدیہ ہندی
جس کی اشاعت کی آج کل کوششش کی جارہی ہی سنے زمان کی پیداوار ہی اس نے فورٹ وایم کالے کلکنڈ میں جنم لیا - در اصل یہ اُردو کا بچہ ہودہ اس طح
کہ عربی فارسی کے نفظ نکال کران کی جگہ سنسکرت نفظ بٹھا دیے تھے - محتقر یہ کہ
ہمارا ادب ، ہندستانی کے نفظ سے خالی ہی ۔ اُردو کے کسی مستند اہل زبان اور
غالبًا ہندی کے اہل زبان نے بھی اس نفظ کو زبان کے معنوں میں کبھی ہنتمال
نہیں کیا ۔

جب اس زمانے ہیں ہندی اُردو کے جھڑے نے زور پکڑا اور دونوں فریق ایک دوسرے کی مخالفت پرتکے ہوئے تھے توانڈین نیشنل کانگریں نے دفع شرکے

خیال سے ہندستانی کا لفظ اختیاد کیا اور اس کو ہندستان کی عام زبان قرار دیا لیکن کانگریس نے اس کی کوئی تعربیت نہیں کی اور نہ یہ بتایا کہ اس سے کیا مطلب ہو۔ وہ شاید اس جھگڑے یں پڑنا نہیں چاہتی تھی اور یہ اچھا ہی ہوّا کیونکہ آج کل سیاسی لوگوں نے جہاں اور چیزوں کو سیاست ہیں سان لیا ہی غریب زبان بھی ان کی نظر کرم فرما کا شکار بن گئ ہی۔

اب سوچ بچار کے بعد ہندسانی کے یہ معنی قرار بائے ہیں کہ وہ زبان بوشالی بسندیس عام طور بربولی جاتی ہی اور جو تعیل اور نامانوس سنسکرت اور عربی فارس الفاظ سے پاک ہی۔ اسل بین سندستانی کی یہ تعربیت ڈاکٹر گربریس کے بیان سے لی گئی ہو اوراس تعربیت کو اکثر اُن لوگوں نے تبول کرایا ہوجو ہندستانی کے حامی ہیں -لیکن سوال یم بوکر مختبقت بیں یہ کوئی زبان ہو بھی ج اگر اس سے مرادوہ زبان ہو بسے اٹھا رھویں اور انبسویں صدی کے انگریز ہندستانی کہتے تھے اور ہمارے اس وقت کے ادیب ریخت ، ہندی اور اُردد سے موسوم کرتے مخت توب شک یه ایک زبان اوراب بھی ہندستان بیں بولی اور اکھی پڑھی جاتی ہے اور اگراس سے مراد وہ زبان ہو جو آج کل بعض جدّت بسند صرات نے گرنی اور وصالی شروع کی ہوتو وہ ہمارے ملک کی زبان نہیں ہو - اور اگراس سے مرادوه زبان بی جائے بو دونوں سندی اُردو بولنے والوں بی مقبول ہوتو وہ ا بھی وجود میں بنیں ہئ ہے۔ بول جال کی زبان کی صر تک تو ٹھیک ہی، لیکن جہاں ادب کی سرحد آتی ہی تو وہ رہ جاتی ہی ۔ گاندھی جی نے ہندی ، ہندستانی كا تفظ ابجادكيا نفا- بع نكه بع جور تها ، مفول نه مؤا - نتيجه به كه أسان أددوكا نام ہندستانی ہوا۔ آب فرمائیں کے کہ آسان ہندی کو ہندستانی کیوں مذکہیں ؟ عرور کہیے ، کیونکہ جیسا کہ بی ابھی کم بیکا ہوں ، جدید ہندی اُردوہی کا تو بجتہ ہو۔

رہی یہ بات کہ زبان سادہ اور آسان ہوتو ہول چال ہیں توعمومًا سادہ ہی ہوتی ہی۔ جب بچوں یا معمولی پڑھ لکھوں کے لیے کوئی کتاب یا قصر کہا نیاں تکھی جاتی ہیں تو بھی زبان سادہ رکھنی پڑتی ہو۔ یہ کھ جاری عادت پر موقوف نہیں ، ونیا کی سب زبانوں کا یہی حال ہو۔ گرجب کوئی اچھی نظم مکھنی ہوتی ہویا علمی یا ادبی بحث آپڑتی ہو تو سا دہ زبان کا نبھا نامشکل ہوجاتا ہے۔محض زبان کا آسان ہونا کافی نہیں ۔ اس میں جان ، اثر اور کطف بھی ہونا چاہیے ۔ اور یہ ہرایک کے بس كى بات نہيں -ايسى زبان حرف كائل اديب ہى لكھ سكتے ہيں ورن ايسى تحریر سے کیا فائدہ جو سیاٹ ، بے مزہ اور بھڈی ہو۔ دوسرے ہرایک کا طرزِ تخریر الگ ہوتا ہے۔کسی کا کوئی رنگ ہر اورکسی کا کوئی ڈھنگ یہ ہرایک سے مزاج ا درا منادِ طبیعت پرمخصر ہی - ہم کسی کو مجبور نہیں کرسکتے کہ یوں نہیں یو س لکھو، اگر مجبور کریں بھی تو مکن نہیں ۔ وہ نیا ڈھنگ تو کیا اختیار کرے گا اینا بھی بھول جائے گا۔ میرے کہنے کا مشایہ ہو کہ یہ جو آج کل چاروں طرف آسان آسان "کا پر چار کیا جار کا ہی شجھے تو یہ کچھ ہے جا سا معلوم ہوتا ہی - نفظ کوئی ہے جان چیز تو ہو نہیں کہ جہاں چاہا اٹھایا رکھ دیا - اس کے گنوں کے پرکھے والے مثاق ادیب ہی ہوسکتے ہیں کس اعلی درجے کے ادیب یا شاعر کا کلام اُٹھاکرد میص بر تفظے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ایک گینہ ہی جواپنی جگہ جڑا ہوا ہی۔ اسے بدل كركوى دوسرا نفظ ركه ديجي سارى لطافت اور نزاكت خاك بين ال جائيكي-علاوہ اس کے آسان اورشکل اصنافی لفظ ہیں بینی ایک چیز جو بچھے شکل معلوم ہوتی ہی دوسرا اُسے آسان بھٹا ہی، جے بی آسان سجھٹا ہوں وہ دوسمرے کے نزدیک مشکل آو-اس سے آسان اور شکل کی کوئی مدمقر نہیں ہوسکتی۔ یہ دوق کی بات ہر اور ادب میں مہی سنزل بڑی کھن ہر وہاں آسان اور شکل کا

کوئی سوال ہی نہیں ہوتا - وہاں تو یہ ویکھا جانا ہو کہ لفظ موقع اور محل کے مناسب ہو یا نہیں - اگرا سان لفظ بھی بے محل آگیا تو ایسا ہی بڑا ہو جبسا بے موقع مشکل لفظ - البت بیر ضرور ہو کہ بیان بیجیدہ اور آبھا ہوا نہ ہو - سادگی اور ا سانی کے یہی ایک معنی ہوسکتے ہیں -

گاندمی جی ، بابر را برندر پرشاد اور ان کے ساتھیوں نے اس بات کا اسلیم خورت اعلان کیا ہی کہ جندی اور ہندستانی ہیں سنسکرت لفظ طلانے کی اس سے خورت ہی کہ ایسے بنگال اور جنوبی جند کے لوگ سمجے سکیں ۔ ان کا کہنا یہ بھی ہی کہ جب بنگال اور جنوبی ہند کے لوگ سمجے سکیرت ملی زبان ہیں بات چیت یا تقریر کریں اور جنوبی ہند ہیں جائیں تو فارسی عربی ملی زبان ہیں تو ایسی اور جب صورت ہیں ہندستان کی ایک مشتر کہ زبان کہاں رہی جس کے لیے یہ سب جنن صورت ہیں ہندستان کی ایک مشتر کہ زبان کہاں رہی جس کے لیے یہ سب جنن حورت ہیں ہندوالے ہندی یا ہندستانی کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو برگمانی ہی جنوبی ہندوالے ہندی یا ہندستانی کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو برگمانی ہی جنوبی ہندوالے ہندی یا ہندستانی کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو برگمانی ہی مندوبی ہندوالے ہندی یا ہندستانی کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو برگمانی ہی اور ہم کہ ہندی کے حیلے سے سنسکرت زبان پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہی اور ہم کہ ہندی کی زبان اور کلیے کو مثانا چاہے ہیں۔

ہاری زبان اگر زنرہ زبان ہی تواسیں نے نے الفاظ کے ہی رہی گے خواہ وہ کسی ذبان کے ہوں -اس سے کوئی زنرہ زبان نہیں نی سکتی لیکن اس کے یہ مسی نہیں کہ جو نفظ مدت سے رائے چلے آرہے ہیں انفیں فارج کردیں اور ان کی جگہ ڈکشنریوں ہیں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے بے ڈول ، بے ڈھنگ اور کرخت الفاظ داخل کردیں جن کے ادا کرنے ہیں زبان کئی کئی قلا بازیاں کھائے اور کانوں کے پردے پھٹنے لگیں - جو نفظ پہلے سے رائج ہیں اور ہاری زبان میں خاہ کسی زبان کے ہوں وہ اب ہمارے ہیں، غیر نہیں۔ بیں میں می غیر نہیں۔ بیں میں می نہیں نواہ کسی زبان کے ہوں وہ اب ہمارے ہیں، غیر نہیں۔

انھیں غیرسجھ کر کالنا سراسر حاقت ہی۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی زبان کے دوست نہیں ، شمن ہیں -

سنے نفظوں کے داخلے میں بھی زبان کی فطرت اور ذوق کو بڑا وخل ہی۔ اندھا دُھند اور زبروستی لفظ داخل نہیں کیے جاسکتے - جو بندھ گیا سو موتی، جو کھپ گیا وہ ہمارا اور جونہیں کھیا وہ سوعیوں کا غیر-

ربہارگور نمنٹ نے ایک ہندستانی کمیٹی بنائی ہی اور ہندستانی ذبان کی گریموں بے لیے ریڈریں اکھوانی بخویز کی ہیں - ابتدائی جماعتوں کے لیے ریڈریں اکھوانی بخویز کی ہیں - ابتدائی جماعتوں کے لیے بہاں ریڈریں اس زبان میں اکھنا تو پچے شکل نہ ہوگا لیکن اوپنے درجوں کے لیے بہاں زبان کی ادبی شان بھی رکھنی ضروری ہوتی ہی کتا ہیں الکھنے میں شکل پڑے گئ اس سے زیادہ مشکل اصطلاحات کے بنانے میں ہوگی - اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر اس سے زیادہ مشکل اصطلاحات کے بنانے میں ہوگی - اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر اس سے نیچ کا کوئی ایسا داستہ بکال لیاجو مقبول ہوسکے تو یہ اس کی بڑی جیت ہوگی اس کے بعد گئے ہیں تو میں اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھ گا کہ ہندستانی نہان کیے کہتے ہیں تو میں اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھ گا کہ ہندستانی نہان کے کہتے ہیں تو میں اس کے بوا ب میں یہ کہوں گا کہ جندستانی نہان میں میں نے آج تقریر کی ہی ہندستانی ہی۔ جوا ب میں یہ کہوں گا کہ جندستانی میں میں ایک جملہ یہ ہی۔ ہاری تنقید کے لیے دو جلے دیے گئے ہیں - ایک جملہ یہ ہی۔ ہاری تنقید کے لیے دو جلے دیے گئے ہیں - ایک جملہ یہ ہی۔ ہاری تنقید کے لیے دو جلے دیے گئے ہیں - ایک جملہ یہ ہیں: -

" فیڈرل کیجس کیچرکے لیے فہرست رائے دہندگان تیار کرانے کے سلیلے میں جو ابتدائی کا رروائی کی جائے گی ، اس کے بارے میں سراین این سرکارلاممبر فی آج اسمبلی میں روشنی ڈالی " اس جلے میں اگرچ فیڈرل کیجس لیچر، لاممبراور اسمبلی کے لیے انگریزی لفظ استعال کیے گئے ہیں ، لیکن شجلے کا مطلب صاف سمجھیں کے لیے انگریزی لفظ استعال کیے گئے ہیں ، لیکن شجلے کا مطلب صاف سمجھیں آٹا ہی ۔ روشنی ڈالنا انگریزی محاورے کا ترجم ہی ۔ لیکن اب دو روشنی ڈالنا "اور شنی ڈالنا انگریزی محاورے کا ترجم ہی ۔ لیکن اب دو روشنی ڈالنا انگریزی محاورے کا ترجم ہی ۔ اور ان کا مفہوم کسی دوسرے شروشنی پڑنا "اردو ہیں استعال ہونے گئے ہیں اور ان کا مفہوم کسی دوسرے

نفظے اس خوبی سے اوا نہیں ہوتا ۔جس طرح بہلے فارسی محاوروں سکے ترجے داخل ہورہ ہیں ، داخل ہورہ ہیں ، داخل ہورہ ہیں ہیں ، داخل ہورہ بین ہیں ہورہ کے عیب کی بات نہیں بشرطیکہ زیان میں کھپ جائیں۔اس سے زبان میں وسعت ہوتی ہو۔ دو سرا جلہ یہ ہی ۔

دوسنیکت برانتیہ دیوستھا بکا پرایشدیں ایک پرشن کا اُتر دیتے ہوئے نیائے منتری ڈاکٹر کا بخونے آن ادیوگ دصندوں کی سؤچی دی جن کی اُنتی کے لیے سرکار سنت دینا سویکار کرائے ؟

اس مصلے میں سنسکرت لفظوں کی بھرمار ہی اور مطلب سبھ میں نہیں آتا۔ یہ ہماری زبان نہیں۔ یہ سراسر بناوٹی زبان ہی۔

#### KHUTBAT-I-ABDUL HAQ

# A COLLECTION OF DR. MAULVI ABDUL HAQ'S MEMORABLE SPEECHES

Published by

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India), DELHI

1939

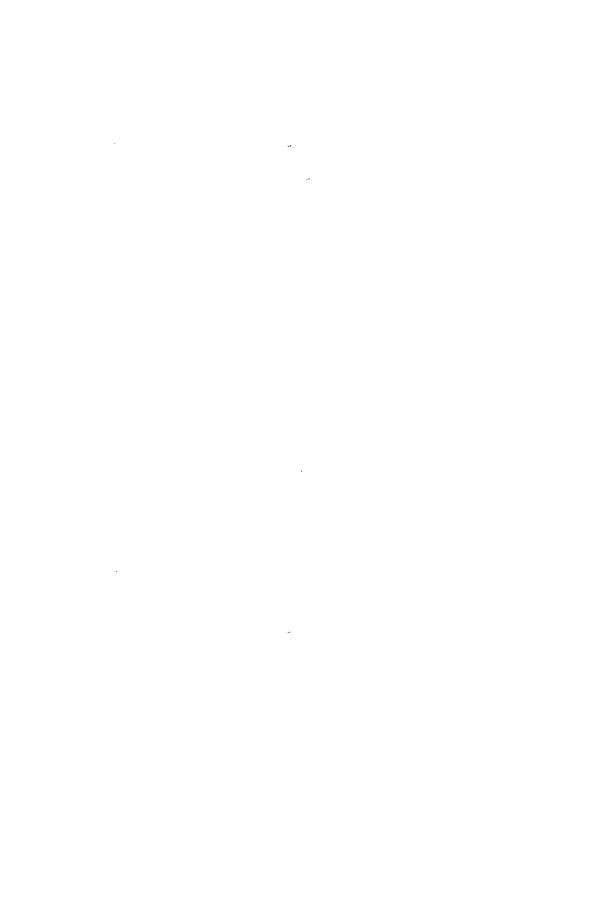

|     | CALL No. | 2418<br>3418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACC. NO. IMPA                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | AUTHOR   | ename e de la compansa de la compans | - Little on the second           |
|     | TITLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Int Clas                         |
| ZIY |          | NATISH PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE TIME                         |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A AZAD LIBRARY MUSLIM UNIVERSITY |

- 1. The book must be returned on the date stamped
- above.

  2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall, be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.